SINGH PUBLIC LIBRARY

#### ROUSE AVENUE, NEW DELHI 1

Class No. 8 11. 5529

Book No 12 2 3 3

Accession No. 12 2 5

#### DYAL SINGH PUBLIC LIBRARY

ROUSE AVENUE, NEW DELHI-1.

Ac. No. 13 28'

Date of rel asc for loan

This book should be returned on o. before the date last stamped below. An overdue charge of 0.6 P. will be charged for each day the book is kept overtime.

| Min. at Austra                   |   |                       |                                             |
|----------------------------------|---|-----------------------|---------------------------------------------|
|                                  |   |                       |                                             |
| AND AND ASSESSMENT OF THE PARTY. |   |                       | AND     |
|                                  |   |                       | _                                           |
| -ma                              | I |                       | - market - market                           |
| and the second                   |   |                       |                                             |
|                                  |   | auro, sontanome e-com |                                             |
|                                  |   |                       |                                             |
| -                                | _ |                       | athingto continu tos y magazemizego, ciraci |
|                                  |   |                       |                                             |
|                                  |   |                       |                                             |
|                                  |   | 1                     |                                             |

Contributions of Hindus to Penciar Leterature

## سِلسامُ طبؤعات أنجبن ترقي أردو (بهند) منبر عدا

# ادبيا فارى بهندول كاحِسَه

مرتبهر

والشرسيرعبدالتدائم المحالي المعالث

ليچرېښاب يونبورسني اورمنيل کالج-لا ہور

شاريع كرن

المحمِن ترقیٔ اُرْدوُ (بہند)، دہی

طبيجاول ١٠٠٠

فيمت مجلدللعه غيرمجلده

#### یْں اِس ناچیر کوشش -کو

"مغل تهذيب اورشائيكي"

کے نام

معنون کرتا ہؤں میں کے اٹاکہ و برکات کی شاپدارداشان کا

ایک باب اس کتا ہے

میں

بیان ہوا ہو

## تعارف

" ہندووں کا فارسی ادب "میر ہے اس قالے کا موضوع تھا جو تیں نے انگریزی میں ڈی لٹ کے لیے کھا تھا ۔ میر ہے اس قالے کا موضوع تھا جو تیں نے میر نے انگریزی میں ڈی لٹ کے لیے کھا تھا۔ موجو وہ کتاب سندستان میں جو فارسی ادب بیدا ہم اس کی تاریخ سنوز نہیں کھی گئی ۔ یہ کتاب جواس وقت ناظرین کے سامنے پیش کی جارہی ہو۔ اُس وسیع تاریخ کا ایک بہلو ہو۔ مکن ہو کہ بیتمام کوشش ہندستان کی فارسی ادبیات لیکھنے والے کو اس کل اور طولی کام میں کچھ مدد دے سکے .

سیکتا بچہ ہندوں کی ذہمی ترقیوں اور علی سرگرمیوں کا آئینہ دارہی۔ اس
کے ساتھ ہی اس سے خلوں کی ترتی پزیر، روا دارا نہ طرزِ حکومت پر روشی پڑتی ہو
حس کے ساتھ ہی اس سے خلوں کی ترتی پزیر، روا دارا نہ طرزِ حکومت پر روشی پڑتی ہو
حس کے ساتھ عاطفت میں ہندو توں کو بیدار کرتے ہوئے آئ میں نئی زندگی پیلا
کے اس سرگرزشت سے ہمیں بعض تمدّنی اور معاشرتی مسائل کے حل کرنے
میں بھی مدد ملتی ہی۔ یہ امر قابل غور ہی کہ وہ ہندو قوم جسے علا مہ البیر وتی بے حد
"تفرد لیند" اور خود بیند" کہتا ہی جس کے نز دیک ویدمقد س کے علاوہ کوئی
کتاب الہا می اور آسمانی نہیں ور موابیت علوم، اپنے کلچرا ورا بینی روایات پر
اس قدر نازاں ہوتی ہی کہ اپنے سواسار سے عالم کو "ناش بستہ" تصور کرتی ہی اس اور ا

را مائی کے افوال کی بہائے وہ سعتری اور خافظ ،خیآم اور دوتی کے کلمات و
اشعار کے ساتھ اپنے کلام کو آواستہ کرتے ہیں۔ تقریبًا ہر منہد ومصنف اپنی تحریر کو
"سم الله الرحمٰن الرحمٰ الرحمٰ الرحمٰ الرحمٰن الرحمٰ الرحمٰ الرحمٰن الرحمٰ الرحمٰن الرحمٰ الرحمٰن الرحمٰ الرحمٰ الرحمٰن الرحمٰ الرحمٰ الرحمٰن الرحمٰ الرحمٰن المحالم الرحمٰن الرحمٰن

سرجادونا تدمركاري المحام المحكم علول كاداج "كاغذى داج" تها. الهوريناس داج كمانتظام كريدايك وسيع سبيت الانت قائم كيا. جس کے مختلف فرائفن کی بجا آوری کے سلسلے میں ہندؤ الی قلم اورا دہا کمانوں کے ساتھ برابر کے شرک تھے۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہیں کہ ہندووں کے فارسی ادب کی سرگز شت خفیقت میں مغلوں کے طرز حکومت " پر کچھ لکھنے کے لیے ایک مستند اوسچے ماخذ کا کام دے گی۔ اوسچے ماخذ کا کام دے گی۔

راقم السطور كواس كابيكى ترتيب مين جامع اوربع عير تختي كادعوى تنهين عاجزا منطور ريصرف انناكها جاسكتا هوكهاس مضمون كواس شكل بي استيعاب کے ساتھ بیش کرنے کی سعی اس سے پہلے بنیں کی گئی یدب مواف علی میرے مخدوم رئيس محشفيع صاحب اوراً ستا دمخترم پر وفسيسر محلاقبال صاحب نے الفرڈ يْمِيالماسكالْ كى حيثيت معجم ساسم صلمون يركيه تحفي فرمايش كى توثيل دىي برشادسائل كى كتاب أارشعائے منود "كے سواكسى ماخندسے واقف مذتھا بھر حب اس <u>سلسل</u>می ث<u>می ن</u>ے بتج سے کام لیا تومعلوم ہُواکہ مولانا سیلیمان صاحیب ندوی اس موضوع برایک طول سلسلهٔ مضاین "معارف" (مشلاکم) برسپروهم كريجيك بي حبغيب ثين نے اپنے ليے ايک انفد کے طور برپاستعمال کيا۔اگر حيہ مولانا کے ان مضامین میں مسئلے سے بعض اہم بہلونظر انداز کر دیے گئے گفتے اور تاریخوں اور سنوں کے صنبط و تحریر میں عدم پانبندی کے علاوہ ان میں مغلوں سے بہلے کی حالت پر رشنی نہیں ڈالگئی اورخود کتا بوں کی فہرست بہت مختصرا درکتا بوں پر مرو و تنقید معولی ہو تاہم اس امر کا اعتراف کیا جاتا ہو کہ میں سے ان منامین سے بے صدیدولی ہوجس کے لیے ہی جناب سیدصاحب کاشکر بیادا كرتا بهول - ان دوضروري مأخذ كے علاوہ ثيب يز بعض اورمضايين سيے في فأمّره اعظایا بنشار مسال ملاء میں مسطر بوخمن نے کلکندریو یو بی استعلوں محمر بروطانین کے عنوان سے ایک صنمون لکھا تھا جس میں مجملاً اس بحث کے متعلق بھی کھاشا را

طنة بي-

دو ہندستان کی کہانی اپنے تو توں کی زبانی " مرتبہ المیت و ڈاؤس میں مجھی ہند و موقوں کی زبانی " مرتبہ المیت و ڈاؤس میں مجھی ہند و موقوی کے عمدہ اور فیس کے عمدہ اور فیس سے اور محل ہوں کے اور محل ہوں کے گئی ہو جمیں سے مدد اس کتا ہے کی ترتیب میں جن صد ہاتھی اور مطبوعہ کتا ہوں سے مدد لی ہو آن کی مفقل فہرست کتا ہے ہے خرمیں شامل کر دی ہو آلکہ مفقل مطالعہ کرنے والوں کے لیے مفید ٹابت ہو سکے۔

بیواں بے واضح کر دینا صروری ہر کہ حبب ثیں اصل کتاب (جوانگریزی میں ہری لكه ميكا اولاس كى بناير مجعير مستقل عرب " واكثراف لشريج" روسى لك المركري مل كئى تواس كے بدرسيد اس مروم كى مشهر تصنبف (CENTRAL STRUCTURE OF THE MUGHAL EMP I RE. ) بھی نظرسے گزری میراکیا بچیر بھی ابواب پیٹل ہو۔ لٹریچرکا ذکر تمبیرے باب سے شروع ہوتا ہی۔ پہلے باب یں مغلول سے پہلے کی حالت اور دوسرے باب میں اکبری عہد کی کیفیت بیان کی گئی ہی۔ سراِب کی ابتدایں ادب کے ذکرسے پہلتے ارکی تہدیدلگا دی گئی ہی جس میں مختلف خل با دشا ہوں کی علمی سررپیتیوں آور ہندووں کے ساتھا اُن کے مشن سلوک کا ذکر ہیج جوفہرست يْمِي نے بياں مندواوب كى بيش كى ہواس كے كمل ہونے كا دعوى ك تہیں یہت ممکن ہوکہ دورا قیارہ گوسٹوں کو ٹیٹو لنے یا گمنا مرکتب خالوں کو کھنگل لنے سے مزید کتا بیں بھی مل جائیں لیکن اب مک مجھے جو کچھ مل سکائیں سے اس کا خواف حقد شاس کرایا ہو۔ ہرکتا ب برتنقد بنہیں کی گئی صرف چیدہ اورا ہم تصنیفات پر تبعره کیاگیا ہی حوالے بنایت یا بندی کے ساتھ دیے گئے ہی تاکہ رجوع کرنے میں دفّت منہو۔اس سے مل اس كتاب كيبض حقيرا ورمُثل كالج ميكزين اور لعص اوررسائل میں بھی شائع ہو چکے ہیں ۔اب ٹیس ان سب کو مکجا کرتے ہوئے

ایک نئی ترتیب کے ماتھ اہلِ المک کی خدمت ہیں پیش کرتا ہوں۔ اُمیدکہ میری فلطیوں سے درگزر کرتے ہوئے میری سعی اورکوشش کی دا ددی جائے گی ہے گر بہم بر زدہ بینی خطمن عیب کمن کہ مرامحنت آیا م بہم برزدہ است اس انتہید کے ختم کرنے سے بہلی نئی بینی دم برنسیل محشفیع صاحب ایم اے رکینٹب، اسا دمختم پر وفیسر مجال قبال صاحب ایم اے بی ایج وی اور اُستاد کرم حافظ محود خاں صاحب شیرانی سابق بر وفیسر پیجاب یو بیوسٹی کا شکر میا داکرتا ماف موں جن کی فرمایش سے تیس نے اس کتاب کو شروع کیا اور اُن کی توجہ، افادہ اور رہنائی سے تیس کے اس کتاب کو شروع کیا اور اُن کی توجہ، افادہ اور رہنائی سے تیس کے بیز قبلہ واکر تا اور رہنائی منظوری عبالی صاحب سکریٹری اُخرن ترقی آر دوکا شکر گزار ہوں کہ اعفوں نے اس کتابیج کو انجن کی مطبوعات اخرین شائل کرنے کی منظوری عطا فرمائی۔

دستير جحاسر



## ممفضل فهرست مضامين

فعارف

#### بیبلا باب مهبرمغلیہسے قبل

### دۇسراياب عبداكبرى

نے دورکا آغاز ۲۳، اکبری سیاسی حکمتِ علی ۲۳، اکبرکے بین اصول کار ۱۲۲، بند دول کی در افزائی ۲۵-۲۹، عام تعسیم، ۲، بند دول کی در افزائی ۲۵-۲۹، عام تعسیم، ۲، اکبری مدارس ۲۸، مندود سکی تعلیم کا انتظام ۲۸، دا جا فوڈر مل کا فرمان فارسی تعلیم

کے متعلق ۹۹، فرمان کی حیثیت اور اس کا اثر ، س، انت بیشہ ہندو اس، ہندووں کے فارسی اوب کے اولین کا اللہ اس، ہندؤ اور نون بطبقہ اس، اکبری دؤر کے ہندؤ مصورا سا ۔ اس ہندؤ مونون نوبی اور خطاط ساس، عہداِ کبری کے چند فارسی دال سندؤ : تو فرسل ساس، اس کی کتاب نا ذن اسرار یا فوڈ دانند ۵ س - ۲ س، کیکوت بران میں، دس لرحاب ، س، اکبری تراجم بی سندو ون کا جقعہ میں، مرز ا

#### فتببيرا باب ازجهان كيرتا فرخ سير

ہندووں کے فارسی اوب کا زمانہ شباب سرد ، شابان مغلید اور امرا کی علمی سرریتی آ<sup>و ،</sup> مرزا راجا جرسنگھ کی رصد مع 4 ، شاہان اور دھ کا ً دربار مع 4 ، عظیم آباد ، مرشد آباد و عنیرہ مع 9

ملکت حیدرآباد ۹۱، مرہمے اور فاسی ۹۹، اسیٹ انڈیا کمپنی کے ابتدائی آیام ، ۹، انگریزوں کی بے اعتباتی فارسی کے سلسلے میں م و، اس دور کے ادب کی مصوصیات وو، مِن لغست وقواعد کی ترتی ، شعروشاع می کا دوق عام ۱۰۰، تذکره نوایسی کا بلند معیار ۱۰۰، تاریخ نوبیی کا تنزل ۱۰۰ ا<del>س دؤر کے موزخ اورتاری</del>نی ۱۰۱ ، مفقل فہرست تا ۱۰۹ ، نوش حال چند کانیتھ نادرالز مانی ،۱۰۷ راسے زادہ چیرمن رحیارگفش) مرا بھی نراین شغبی ۱۰۹،۱۰ کا دالدرا مصمنارام (ما ترنظامی) ۱۰۹ شفیق کی کتابی ۱۱۰ اس دؤرك يذكرك مفقتل فبرست ١١٢، كن جيدا خلاص رسميشه بهار) ١١٢، بندراب وال نوش کو رسفینهٔ نوش کو) ۱۱۸، شفین ا در نگ آبادی رکل رعنا) ۱۱۵، شام غریبان جمین<sup>تا</sup> زیم<sup>ا</sup> اله اس دور کافنِ انشا اور نمشی ۱۱۰ اندرام تخلص کی نشر ۱۱۹ اس دور کے تقے اورافسالنے سم۱۱، ترجے ۱۲۷، حساب اورعلم نجوم ۱۲۵، لغت بگارا درائن کی کتابی ۱۲۹، انند دام مخلق ۱۲۷، مخلق کی شاعری ۱۳۱، مخلق کی شری تصانیف ۱۳۳ مراة الاصطلاح بهمات ابها، سيال كوفي مل وآرسته مهاتا بهما بمصطلحات انشعرا هم آنا ۱۹۴ وارسته کی اور تصانیف ۱۹۴، نشی ٹیک چند تبیار ۱۹۴، تصانبین م ۱۹، بہار عجم ۱۹۵ نا ۱۷۰، اس دور کے شعرا ۱۷۰، مفقل فہرست ۱۷۰، بعض متناز ملا حبونت سنگھ، ١٤١ بنج ميراكى ١٤١، كھ راج مبقت ١٤١، شورام تحيا ١٠١، امانت راے المانت ۱۲۳، اجاگر چندالفت ۱۵، راجارام نراین موزون عظیم آبادی ۱۲۹، بالمكنشهود ١٤٥، سرب سكه دلوانه ١٨١، كجيمي نراين شفيق ١٨١

#### بإشنجوان باب ازا۲۲ تا عبرُ طر

مغل تہذیب کا دم وابیس ۱۸۵، سلمان درباروں کے ہندؤ اہل کار ۱۸۵، سلمان درباروں کے ہندؤ اہل کار ۱۸۵، مام سکھ اور فارسی ۱۸۹، گورؤنانک اور فارسی ۱۸۹، ظفرنا مرگورؤ گو بند سنگھ ۱۸۹، مہارا رخبیت سنگھ اور فارسی ۱۸۹، عہدِسکھاں کے چند نام ورمُصنّف اورا ہلِ علم ۱۸۱، اَگرزوں

كا دور ١٨٨، انگريزول كى تعليى حكمت على ١٨٨، فارسى كى درس كا بي ١٨٩، أكره كالج ا ور دبلی کا لج ، ۱۹، فارسی کے دوسر بیف ؛ انگریزی اور دسی زبانی ، ۱۹، میاس گزاش کانوٹ، میکالے کی یا دواشت ۱۹۱، فارسی کا الغا ۱۹۲، فارسی کا تدریجی زوال اورخا ۲ ۱۹، دورِ صاحر کے فاصل بندو س ۱۹، نشی ول کتور کی خدمات ۱۹، اس دور كاوب ١٩٢ خصوصيات: جريراثرات ١٩٤ ، علوم طبيدكي طرف رجمان ١٩٠ ، سیمی است. در احساس تومیت ، ۱۹، راجا را مرموس راے ، ۱۹، زبان، انشا اور شاعری کامعیا دلبیت ہوگیا م ۱۹، صحافت کا آغاز م ۱۹، اسس وور کی تاريخون كى مفقل فېرست ١٩٩٠ مهاراج كليان سنگه: واردات قاسى ١٠،١مراكم نبياز بنتخب التواريخ ٢٠٥، منولال فلسفى: تنقيح الاحبار ٢٠٧، بساون لال شاوان. الميرنام ٢٠٠، نشى ك چند؛ تفرى العمادات ٢٠٧، امرناته اكبرى: طفرنامه، رخبيت سنگه ٢٠٨، سوبن لال: عدة التواديخ ٢٠٩، محضيا لال بندى: رخبيت محمقة ۲۱۱ ، دیوان کر پامام : کلاب نامس۲۱۲،کل زارکشمیر ۲۱۲، تذکرے: انہیں العُنَّفَيْن زخي ۲۱۱ اس دؤر کے نفقے ۲۱۴، ترجمے اور ندس کے منعلق کتابی ۲۱۵، سدامسکھ نباتہ: "نبير الغافلين ٢١٥، دام موس داسع: تحفة الموحدين ٢١٦، انددين: بإدان اسلام ٢١٧، اننت وام بخفيق الناسخ ٢١٧، دوسرے نون اورعلوم طبعيم ٢١٤، كالجمى: خزانته العلم ۲۱۷ ، نشي جيترل ، ديوان بيند ۲۱۸ ؛ دين سنگه زخي ، حداكل البوم ۲۱۹، طِيب، نُوتِن خطی اورموسیقی ۲۲۰، نن انشا اورمنشی ۲۴۰، تغت اور حرف ۲۲۲، اس وورکے متازشعرا ، ۲۲۲ ، ووتی مام حسرت ۲۲۲ ، دیستگر زخمی ۱۲۲ مسارا عالموش مر٢٢، والمجس تحيط ٢٢٥، اس عهد کے باتی شعراکی فہرست ٢٢١، جيشاباب ٢٣١ \_نظرباز كشت

۔ فارسی ادب درباروں میں اسم ،مسل ان با دشاہوں کے ہندو ورباری ۲ سم، کا نیبتموں کی فارسی دانی ۲۳۲، فارسی مندد گھروں میں ۲۳۳،کشمبری بنارت ۱۳۳، كشميرى مندوول بن فارسى دانى كاأغاز هسر، پنجاب كيكشيرى نيدن ٢٣٥، د بوان بخنت مل اور د بوان اجود همیا پرشاد ه ۲۰۰ کشیر بور کی بجو حاشیه ۵ ۲۰۰ ہندووں میں فارسی کے مقبولیت کے اسباب ۲۳۲ کیا فارسی تعلیم مفزنا بت ہوتی ؟ ٢٣٦، ہیول کی راسے ١٣٦، ہندووں کی تعلیم کا أشطام ١٣٧، ہندان كا قديم نظام تعليم ٢٣٠، عبد اكبرى بن مندود لى نعليم كا انتظام ١٣٠٠ اكبرى كمنتب اورمدرسي ٢٣٩، مشتركه تعليم ٢٣٩، ابندائ اور ثانوى تعليم كانصاب ٢٣٩، تُرْتَمَن، نُونُ گُو اورسجان رائے کی آراتعلیم کے منعلق مهم، مغلبہ نظامِ فعلیم کا اقتصادی بہلوم ۲۲ اس سبب سے انشا، سیات، تاریخ اور نوش خطی کا فروغ س ۲ مثاعری لازمترشالیشگی م ۲ ۲ ، مهر دار خینے کا شوق م ۲ م ۲ ، مجھی نراین و بیر کنیا دی کی شهادت سهم م، جید نام دراساتنده ۲۸۲، بعض میندواساتده ٢٧٩، ووْرِا خرك بعض نام ورفاضل ٢٧٩، مسلان اسانده كى مندوش كردول پرشفعنت ، ۲۵، حقیقت راے کا مناز ، ۲۵، خان آرزوکے شاگر د ۲۵، غلام على أذا واورشفيق اورناك آبادي سهم، غالب اور تفتر م م، مندودن کے فارسی اوب کے اووار م ۲۵، اوبیات کی کٹرت اور وسعت م مع، مختلف شعبه ہاسے ادب برمجموعی تبصرہ ۲۵۵، ہندؤ موزخ اوران کی ماریخیں ۲۵۵، قدیم ہندوا دب میں تاریخ کی کمی ٥٥٥، سرجادوناند سرکار کی رامے ٢٥٩، عہدِ عالم گیری میں ہندوتار ریخ نولبی کا فروغ ۲۵۶، سجان را ہے بٹا لوی اور کھی نراین شبنق کی کتابوں کا بلند معیار ، ہ م

۔ نذکر ہے: سفینہ نوٹش گو ، گل دعث شغین، ائیں العاشفین زخی ۲۵۸ آنش ، عہدِمغلیہ بیں ادب کی اہم شاخ ۵۵، سرجاد ونا نھو سرکا دکی رائے انشاکی کتابی، تادیخ کاام مآخد م ه م دادالانشا پر مهده ول کا قبعنه ه ۲۵، بعض نام در مهند و نشخ ۲۵، انشاکی اسم کتابی ۲۹، فن سیاق ادراس کی ایمیت به ۲۹، ریاضی ۱۲۹، بند و شعر اوران کی شاعری ۲۹۱، مهند و لغنت نگار ۲۹۲، نوش و شعر اوران کی شاعری ۲۹۱، مهند و لغنت نگار ۲۹۲، نوش طی اوراس کی ایمیت سا۲۹، مهندود ل کے فارسی ادب کی محمومی قدرو قبیت سا۲۹، بعض نقادول کی فانسی ادب کی محمومی قدرو قبیت سا۲۹، بعض نقادول کی فانفاخ داس کی دجن سازی ایرانی نزاع ۱۲۹، ایرانیول کا برخود غلط بهوتا ۲۹۹، ملاشیدا، مهندی میندی ایرانی نزاع ۱۲۹، ایرانیول کا برخود غلط بهوتا ۲۹۹، ملاشیدا، مهندی کی مناظر می ۲۹، ایرانی شعر کی ما تقسیب ۲۹، استعمال مین به علی حزب کا تعقیب ۲۹، ایرانی شعر کا غلط تلقظ ۱۲۹، مین خوان کا خلط تلقظ ۱۲۹، مین ما کون فعاحت به مهاری را دے: مهند تان الفاظ کا بے موقعها در مبکرت استعمال مخل فعاحت به شایس ۲۹۹، منتی نه فارسی کے عبوب ۲۰، بانام در مهندو فاضل فرسی کے استاد مالے جی ۲۷، منتی نه فارسی کے عبوب ۲۰، نام در مهندو فاضل فرسی کے استاد مالے جی ۲۷،

ہندووں پرفارسی تعلیم کے کلچول آثرات ۱۰۲۱ اسلامی طرز تخیل ۲۰۱، ہندووں کے اسلامی نام ۲۰۱، ہندووں کے اسلامی نام ۲۰۱، ہندووں کے لیے اسلامی نام ۲۰۱، ہندووں کے لیے مضیر تا بت ہوی ۲۲، ان کے ذہنی کارناموں کی واستان ۲۰۲، فارمی تعلیم سے ہندؤ مسلم بور کے سے بندؤ مسلم بور کے ۲۲، ماصی سے متقبل کے لیے سب ۲۲۔

عنميم الف ـ گرونانک صاحب کی فادسی تعلیم ۲۷۷ – ۲۸۹

صميرب مشوى سنم بيراگي ۲۹۰-۳۲۱

صنیمہ ج۔ اقتباس ازبال وقائع اندرام منفق، شائع کروہ استہاں ازبال وقائع اندرام منفق، شائع کروہ استہاں کا تا ہے۔ اکسیشب کا نیج ساحب ایم۔ لے اکسیشب کا بھا میں مابت پرلئیل اور نیش کا لیج لاہور

r47641 ---- (

## تصویروں اور عکسوں کی فہرست

ارعمل منوہر

٢- انندرام مخلق كي خود نوشت مرباعيات كا ايك صفير

سو- جراغ بدایت آرزو پر دارسندی اصلاحین اس کے اپنے تنم سے

س \_ دا جادام موس را ے

۵ - مرحون داس مصنّف جهارگل نادشجاعی کے نودوشت سننے کا ایک صفح

٧- أزيبل سرتيج ببها درسبرؤ

٤ ـ مشق زاين داس

بہلابات

مُغلون سے پہلے

## بہلا باب عہرمنعلیہ سے تبل

ہندستان اور ایران کے تعلقات سنے مقبل سے جیے آتے ہیں۔
ایرانی بادشا ہوں ہیں سے وآرا نے سب سے پہلے سندھ کوفتے کیا تھا۔ ایرانیوں کی حکومت سندھ پر ہم ورواج اور دیگر اوضاع نزندگی ہیں زبر دست مہا ثلت برگہراا ٹر ٹرا بینا نجر سوم ورواج اور دیگر اوضاع نزندگی ہیں زبر دست مہا ثلت نظراتی ہی۔ اسلام سے قبل عوں کے بھی ہندستان کے سواحلی علاقوں کے ساتھ خیارتی تعلقات بھے لیکن عرب اور مہندستان کا سیاسی تعلق اسلام کے بعد قائم ہوا۔

میندھ برعر لوں کی حکومت میں اور بہ علاقہ مسلمانوں کی عظیم الشان حکومت کا جزوبنارہا۔

عربوں کی حکومت رہی اور بھر بغد اور تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا حب ہیں سندھیوں اور میں کا مرکز پہلے وشق اور بھر بغد اور تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا حب ہیں سندھیوں اور عربوں کے درمیان زبر دست سیاسی آنڈنی اور معاشرتی انتقلاط ہوا۔

عربوں کے درمیان زبر دست سیاسی آنڈنی اور معاشرتی انتقلاط ہوا۔

عربوں کے درمیان زبر دست سیاسی آنڈنی اور معاشرتی انتقلاط ہوا۔

عربوں کے درمیان زبر دست سیاسی آنڈنی اور معاشرتی انتقلاط ہوا۔

عربوں کے درمیان زبر دست سیاسی آنڈنی اور معاشرتی انتقلاط ہوا۔

عربوں کے درمیان نور دست سیاسی آنڈنی اور معاشرتی انتقلاط ہوا۔

عربوں کے درمیان نور دست سیاسی آنڈنی اور معاشرتی انتقلاط ہوا۔

کے نام طنے ہیں مسلمان سندھیوں کے علاوہ ہند و کھا، نفتال ہوا اور اولیا دربار بنداد

له "عرب دمهند كے تعلقات" از ستيسليمان ندوى-

یں اعلی مناصب برفائز تھے۔ بہاں وہ ترجمہ اور طب کی خدمات انجام دیتے تھے۔
یعلی تعلّقات اس وقت تقطع ہوئے جب ہندوفلسفہ وحکمت کی حکمہ یونانی علوم
یعلی تعلّقات اس وقت تقطع ہوئے جب ہندوفلسفہ وحکمت کی حکمہ یونے تھے۔
یا ہے لی اور سندھ برخلافت کے اقتدار کے کم ہونے کی وجہ سے باہمی معاشرتی
اور سیاسی روابط ہیں بھی کمی بیدا ہوگئی۔

صفاریوں کا سملہ اسم نظیم ہور ہو ہوتار ہوگیا۔ اگر چرشال کی طرف سے وقت فرق اللہ ہوتے رہتے تھے تاہم گیا رھویں صدی عیسوی تک بہاں اُذا و اسلامی حکومتیں اور ریاستیں قایم رہیں ۔ ہمیسری صدی ہجری (۱۱ ص ع) بیں اسلامی حکومتیں اور ریاستیں قایم رہیں ۔ ہمیسری صدی ہجری (۱۱ ص ع) بیں صفاریوں نے سندھ کو فتح کرلیا۔ بیا ایرانی تھے۔ گو یا ان کے حلے نے عہدِ اسلامی مسل سب سے بہلے ہندوں کو ایک فارسی بولنے والی قرم سے بہلے ہندوں کو ایک فارسی بولنے والی قرم سے بہلے ہندوں کو ایک فارسی بولنے مطابق صفاریوں کے زملے میں متنان میں اور اصطفری کے قول کے مطابق صفاریوں کے زملے میں اور سندھی زبان بولتے تھے اور محراتی لوگ فارسی اور کمرانی زبان بولئے تھے اور محراتی لوگ فارسی اور کمرانی زبان بولئے تھے اور محراتی لوگ فارسی اور

سندهیم و می ایک شاع ورت بیدا موتی هر جس کانام را بعر بنت کعب القصدادی هر قصدادیا قزدار، علاقه توران ( حید ا ب بلوچتان کهتے بین) کا دارالخلافه تھا۔ یہ واقعہ اس بات کوتا بت کرتا ہو کہ اُس زمانے بین سنده اور بلوچیتان بین فارسی کا اچھا خاصا دواج تھا۔ اور قیاس اللہ

له سخاؤ البيروني "انژيا" ديباجه: المييط بهاريخ مبندستان - ج ٥ مس ٥٤٢ -

مله ابن حقل مص ۲۳۲ واسطخری لالمیٹ من ۱ عص ۲۹) ایلیٹ نے یوں ترجر کیا۔

<sup>&</sup>quot; ملتّان كرلوگ شلوار مي پېښته مي اور فارسي اور سندهي و لته مين سيه هيچ منبي -

على للسرينج ليناراك دى البيشرن كيليفيط وص ١٣١١ - ١٣٣٠ -

ہوکہ ہندؤلوگ اس رواج عام سے متاثر ہوئے بغیر ندر ہے ہوں گے۔ اگر چراس قیاس اَلائی کے لیے ہارے باس کوئی تھوس شہا دت موجود نہیں۔

محمود غزلزی کے حلوں کے ساتھ شروع ہوتا ہی۔اس وقت سے لے کراکبری دؤر یک ربعنی تقریبًا چھی سوسال) بجز سنیدمستثنیات کے ہندووں میں فارسی تعلیم کا عام رواج نہبیں ہوا۔ایک خاندان کے بعد دوسراخاندان شخت حکومت بریشکن بهوتا حِلااً ما ہولیکن ماریخ کے اوراق اس اہم بحث پر روشنی ڈالنے سے قاصری ۔ ا وربيتمام دۇرتار كى ا ورعدم وا قفيت كا دۇرمعلوم بہوتا ہر بعض دلائل كى بناپر ہندووں نے فارسی تعلیم کی طرف توجہ نہیں کی اِلبتہ تعفن حکومتوں نے اپنطاپنے عهد ہیںاس اہم سیاسی ضرورت کی جانب کچھ مذکچھ التفات کیا ا در ہندووں ہیں ایت ایس جاعت مرز ملنے میں ایسی موجود رہی ہی جو فارسی سے واقف تھی۔ مثلاً اسلامی دربارون می مندو ملازمین اورمنصبدار فارسی صرور جاننظ موں گے۔اس عہد کے مندی لٹریجیری فارسی الفاظ اور محاورات کی کافی آمیر ش ہر خیال، ریخیتہ، جنگلہ (زگولہ) وغیرہ اصطلاحات ہندی مسبقی بیں اسی زیانے لیس شامل ہوئیں بعض ملمان بادشاً ہوں نے اپنے زمانے میں مندووں میں فارسى كورواج دينيكي خاص كوششير كيس حن كاذكركسي قد تفصيل كيسالقر کیا جاتا ہجہ

اصل موصنوع برکچھ لکھنے سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہو کہ غزاف ی عہد مورک کے طرز حکومت کے منعلق بعض امور کی

طرف اشارہ کیاجائے مجور کوعموا تبت کی ہے بنام کیاجا ا ہو لین اس کے عہدیں ندہ بی بہت میں اس کے عہدیں ندہ بی بیت مناظر دیجھنے میں آتے ہیں جن سے انکار کرناشکل ہو محمور ایک فاصل شخص تھا اور اس کے دربار ہیں ہرزقے اور ہم سے انکار کرناشکل ہو محمور ایک فاصل شخص تھا اور اس کے دربار ہیں ہرزقے اور ہم شرب کے لوگ امن واحترام کی زندگی بسرکرتے تھے ،البیرونی کو لیجے ہیدوہ شخص ہوجس لئے اپنی عمر کامعند بہت مقدم ندووں کے علوم سکھنے اور اُن کے بعض عقاید کی توضیح وتشریح ہیں بسرکیا بلین محموران کی سربیتی سے در لیے نہیں کوا گواکٹر سخاف کو تھا ہر کہ اگر شلطان متعقد بہت ہوتا تو البیرونی کی سربیتی اور قدر افزامی کم میں برستی اور قدر افزامی کم کم میں برستی اور قدر افزامی کم کا میں برستی اور قدر افزامی کم کم کم کا میں برستی اور قدر افزامی کم کم کم کم کا کم کم کا کی کا کم کم کا کا کہ کا کی کم کر تا گا

محمودا وراس کے جانشینوں کی ایک خصوصیت یہ ہوکہ ان کے درباروں میں ایک زبردست ہندوعنصرنظرا تا ہو۔ فرشتہ انکھتا ہوکہ اس زمانے می غربی خوبی ہوئی ہوئی ہیں۔ ہندست ہندوعنصر ویٹی گئی اس لیے کہ ہندو وہاں بکشرت موجود تھے۔ بہی ہی این تاریخ میں کئی جگہ ہندوا فواج اور ہندوا فسروں کا ذکر کرتا ہو اور بہی گئی اپنی تاریخ میں کئی جگہ ہندوا فواج اور ہندوا فسروں کا ذکر کرتا ہو اور کہتا ہو کہ غربی کے ایمانی کہتا ہو کہ غربی کے ایمان مقرر کیا۔ محمود کی وفات پر مستحودا ور محمد کے درمیان ہو جنگ جھڑی اُس میں مسعود سے ناتر نامی ایک ہندوا فسرکو ایک باغی سردار کی مرکو بی کے لیے تعین کیا۔ مسرکو بی کے لیے تعین کیا۔

له بيروني - انديا (سخاد) س ٢٥٠، ٢٢٩

عله فرشته و ۱۸ س

هه بهیقی ص ۵۰۰

سمه بهینجی رص م ۵۰ فرشته ی ۲۰ م ۱۰ بدالونی ج ۱ ص ۲۰ میں سند نامی ایک جزئیل کا ذکر کیا ہو۔ هه المیبط رج ۲ ص ۲۰

ا خونوی جہدے ایک ہندوا فسر کا خاص طور پر ذکر ایک ہندوا فسر کا خاص طور پر ذکر ملک بن جی بین جی اس کے کہ ایک ہندوا فسر کا خاص طور پر ذکر ہرا عتبار شہرت و قابلیت اپنے سب ہم خربوں سے گوئے سبقت ہے گیا تھا۔

تلک بن جسین دراصل جمام تھا جو زائی نو بیوں کی وجہ سے خواجہ اس خوات میں میندی کا پرائیوسے سکریٹری بن گیا۔ وہ سبن وجبیل اومی تھا۔ فقد نے اُسے فقتگو کی استعداد بحثی تھی، لکھنے ہیں بہت مشاق تھا۔ کہتے ہیں ہندی کے علاوہ فات کی استعداد بحثی تھی، لکھنے ہیں بندی کے علاوہ فات کی استعداد بحثی تھی، لکھنے ہیں بہت مشاق میں اور اُسے اعزاد کے طور بر" شاہی خرگاہ" حاصل کے دروازے بر برنی تو برجانی فوج کا سپر سالار بنا دیا ہی اور اُسے اعزاد کے طور بر" شاہی خرگاہ" حاصل کے دروازے بر برخی تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ بہت ذکی ہور جو شیارا کہ می تھا ہو کہ اُنگ نے کہ شی جبری و ترجانی کو نہا بت عمد گی ہے ایجا اور ہوشیا را کہ می تھا اور اپنے فرائفن د بیری و ترجانی کو نہا بت عمد گی ہے ایجا کو نیا تھا۔

قیاس کہتا ہوکہ نلک فارسی سے بخربی واقف ہو گاکیونکہ" دہری "ادر "ترجمانیٰ "کے فرائف بجالا نے بڑتے تھے جس کے بیے زبان پر قدرت اور تخریر میں مہارت کی بیچد صرورت تھی ۔

اسی طرح نونوی دربادیک ادر بندؤ منصبط مِثلاً سُندر، بجوراتے ، ناتھ اور دیگر ہزار ہاسیا ہی اور ملازم بھی فارسی بیں بول حیال کی قدرت صرور رکھتے ہوں گے ۔

به طبقات اکبری مین اس کو نام ملک بن جوسین اکھا گیا ہو نیزا ظیمیف ج ۲۰ ص ۹۰ مین کتابوں میں تو مک بن سین لکھا ہو نیز دیکیو لین پول ، میڈیول انڈیا۔

که بهقی ص س۰۰

شمالی مند برفارسی کے آئوات ایس باشلاط کا نتیجہ یہ ہُواکم غزنوی عہد کا بھا فاصا جرچا ہوگیا اوراسی زبانے میں فارسی کے اچھے اچھے شاع پیلا ہونے نگے۔ عوتیٰ اچنے نذکرہ باب الانباب میں غزنی اورلا ہود کے شعراک فرکے لیے ایک مستقل فضل مخصوص کرتا ہی ۔ بلا شبہ شعراک اس فہرست ہیں ہیں فرکے لیے ایک مستقل فضل مخصوص کرتا ہی ۔ بلا شبہ شعراکی اس فہرست ہیں ہیں کسی ہندوشاء کا تذکرہ نہیں ملا ۔ لیکن اس بات سے انکار منہیں کیا جا سکا کہ مکمران قوم کی اس علمی زبان کا عوام پر صرور اثر بڑا ہوگا۔ اسی زبانے میں ایک ایسی تربان ہی سرپرستی اور ترقی ہیں ہندود س اور سلمانوں زبان نبی ہی اس مندی کا بہلا شاعر سودستمانوں کے نام دوش بدوش نظراتے ہیں مسلمانوں میں ہندی کا بہلا شاعر سودستمانوں کی میں ہندی کا بہلا شاعر سودستمانوں میں ہندی کا بہلا شاعر سودستمانوں میں ہندی کا بہلا شاعر سودستمانوں کی ایک دیوان چورٹا ہی ۔

اج مسعود سخیر اس لیے ہم اس " ہندی "کی صحیح کیفیت اوراس میں فارس کی آمیزش کے معتق بالیقین کچھ نہیں کم سکتے البتہ عور اوں کے عہد کی ایک تصنیف بہت بڑوی ہوئی صورت میں اب تک محفوظ ہی۔ اس کا نام برتھوی راج راسا ہی۔ بقول اوٹ صاحب یہ پر بھوی داج کی تاریخ ہی حس کا مصنف 'چاندکوی" تھا۔

ك لباب الالباب . ج٢ - باب١٠ -

کلہ نباب الالباب ص ۲۲۷ خزائد عامرہ ص ۱۱، ۱۵ - بنجاب یں اُردو ص ۲۳۰ سے سے نکادکرتے سے انکادکرتے سے گریس کا بر کے اصلی ہو نے سے انکادکرتے ہیں۔ دکھو پنجاب میں اُدود وص ۱۲ نیز ہو ونیسرہا حب کے مطابین اورنیش کالج میگزین ہیں۔

محققین کے درمیان إس کتاب کی صحت کے معت نر دست اختلاف موجود ہو۔ قاضل اجل بر وفیسر شیر آئی صاحب نے اس کے حجی ہونے کے بارے میں زبر دست ولائل بیش کیے ہیں جو کتاب ہارے پاس موجود ہواس کی زبان بیک ورز اللہ بین کیے ہیں جو کتاب ہارے پاس موجود ہواس کی زبان بیک اور ناقابل فہم ہو بہی وجہ ہو کہ اب تک اس کا کوئی صحیح اور خمل ترجمہ تہیں ہوسکا سرحیا آٹس لا بل کے نزدیک (جوراً ساکو جلی تہیں مانتے) اس کی وجہ یہ ہوکہ میاں فارسی خوایک سوسترسال سے اسلامی حکومت کا مرکز حیلا آتا تھا۔ چونکہ بہاں فارسی زبان کا عام رواج تھا۔ بنابریں جاند کی ہندی میں فارسی کی اجھی ضاصی آمیزش ہو جنا نجیہ فارسی سے ناواقف ترخین کی ہندی میں فارسی کی آئی ہیں۔

سکندرلودهی کی کوششیں ایزنی عہد کے بعد ہم براہ راست سکندرلودهی مسکندرلودهی است سکندرلودهی است سکندرلودهی است سکندرلودهی اس بادشاہ کے عہد میں ہندووں میں فارسی تغلیم کے بھیلا نے کی پہلی مؤثر کوشش ہوئی۔افسوس ہوکہ ہمیں اس اہم اور تمیجہ خیز واقعے کے مفصل حالات معلوم ہنیں جو ہمارے موجودہ نفطہ نکاہ سے بہت بڑی اسمیت رکھتا ہی۔

مؤرخ فرشته کا بیان ہوکہ ہندووں نے اس عہدیں فارسی کی جانب توجہ منعطف کی اس سے بل اکھوں نے اس کی طرف اقدام نہیں کیا تھا ''

کاش فرشتہ یاکوئی اور مؤرخ اس انقلاب انگیزب نے یا واقعے کے اسباب واثرات پر کچر ہمت جلد ہندوں یں ایک واثرات پر کچر ہمت جلد ہندوں یں ایک فارسی دا سطبقہ بیدا ہوگیا تفاجن میں سے بعض صحیح معنوں میں علم وفضل کے

ك السائيكلوبية يا برمانيكا -ج ١١٥ - ص ١٨ ٨٨

که فرشته ج۱ س ۱۸۹

مالک تھے مثلاً بدایونی نے برتم ن مایک ہندوشاع کا ذکر کیا ہی جواس عہد ین فارسی، عربی کتابون کا درس دیاکرتا نفا اور فارسی زبان مین شعرکهاکرتا تفا-اس کا ذیل کا شعراس کی سخنوری کی دلیل کے طور پر پیش کیا جانا ہج،۔ دل خوں نشدیے شیم تو شخرنشدے گر دہ گم نشدے رُلف توابترنشدے گر لعص اُرْدُو کتابوں میں سکندرلو دھی کی اس اسکیم کے تعتق ایک کہانی بھی درج ہی کیتے ہی کہ ایک دفعہ سکندرلودھی کو کچھ سندو ملاز مین کے تقرر کاخیال ببدا مُوا أس في بندوو كوا پنے حضور ميں كا يا اور لوجيا تم ميں سے كوئى فارسی جانتا ہر ؟ سب نے نفی میں جواب ویا ایس نے بر تمین<mark>وں کو حکم دیاکہ</mark> وه فارسی زمان تھیں لیکن اُنھوں نے انکار کیا بھراس نے راجیوتوں کو ہی حکم دیا ِ اُلفوں نے بھی اس سے ہپلویتی کی ۔ علیٰ خالقیاس وسیٰ بھی آ ما دہ منہ موتے بہندووں ہیں صرف کا استحد نکلے عنفوں نے سلطان کے ارشاد کی تعمیل کی اورفارسی ہیں مہارت حاصل کرتے ہوئے سرکاری مناصب پر فاتز ہوگئے. معلوم نہیں بیققہ کس حدثک درست ہولیکن مصحیح ہوکم خلول کے زمالنے میں شاہی ملازمتوں میں کانسیتھوں کا علبہ ضا اور ہندؤ مصنفین میں بھی اس قوم کےلوگوں کی اکثریت نفی گر بہات صحیح نہیں ک*ے سکن* رلودھی <u>سے پہلے ہند ہ</u> سركاري ملازمتون بين موجود مذتقه.

ملطان زین العابدین اور برسمنان شمیر کشمیری مندوسلطنت رتنج تشاه مسلطان زین العابدین اور برسمنان شمیر کی مندوسلطان رئیس اختنام پزیر بوگئی و مسلم شاه کی تلقین سے اسلام فبول کرلیا تھا یسلطان سکندر کے زمانے میں کا میں میں کہ اس میندوشاء کا نام پڑے تہ و و بیکور کی کا میں میں کہ اس میندوشاء کا نام پڑے تہ و و بیکور کی کا میں کہ اس میندوشاء کا نام پڑے تہ و و بیکور کی کا میں کہ اس میندوشاء کا نام پڑے تہ و و بیکور کی کا میں کہ اس میندوشاء کا نام پڑے ت و و بیکور کی کا میں کہ اس میندوشاء کا نام پڑے ت

على ١٠٠٠ م ١٩٢٦ عظم إن لذا كانتهاد والمواه عام بيات وو عن ها

على امراكي منود من ١٣٥ ـ تاريخ ذكارًا للد ج ٢ ـ ص ١٩١٨ - معارف ١٩١٨

بیں ہندووں کو کچھ مصائنب کا سامناکرنا پڑا" سیاہ سط" نامی ایک ہندو وز برکے ا لیا برسکندِرسنے برسم نوں کو بہت ایزا میں دیں عب کی وجہسے اس کا نام ہی" مُبت شکن" بڑگیا جب سکندر کے بجائے شاہی خان نے عنان حکومت القديمي لى رنومندوول كے تق ميں ايك نوشگوار تبديلي دا فع موشى) يهي وه عظیمالشّان اورنامور با دشاہ مُفاجوّاریخ بین سُلطان زین العابدین کے نام <u>سیم</u>شهور نو (تخس<sup>ی</sup>شینی *سختای هر میختایشای) وه نیک دل، فیا عن،* صاحب مل اورابلِ کمال کا فاردان تھا اس کے دربار میں سندوا وسلمان علما کا سجوم رہتا بتفاجن سيراكثرعلى مصابين برمبا دارضيال كباكرتا تقاءا سيريسيفى كمسأتف خاص کیبتگی نتی۔ یہی و بھر ہو کہ اس کے دربار میں ہن ستان کے اطراف واکناف سے اچھے اچھے موسقی وال حجع مو گئے تھے۔اس سے برت تعمیری کام کیے ا ویظم وا دیب کی مهبت سی خدرمات انجام دیں اس کے ظلم سے مہت سی مشکرت كابول كة ترجم كي كنة اس كى روادارى اوربلغضبى وبيام مفاكس نے سیاہ بٹ اسے ظلم و تم سے تکلیف اکھا سے بوے تمام ہندہ ول کی استمالت اور دل جوین کی اور خارج ازوطن بن وول کو والبس بلایا رائس سفی محم و باکه کسی شخص کو ہر بنائے نرمہ ہے تکلیف سردی جائے بینا ٹچراس حکم کی عاقم کی بوتی -کشمیری بریمن اورفارسی اسلطان ژین العابدین کے احکام اوروانعات کسمیری بریمن اورفارسی اسلطنت ین برامرضاص ایمبیت رکھتا ہوکہ اس نے کشمیر کے ہندووں میں فارسی زمان کو لائج کیا۔ بٹات کا جرکی کا ب مجمع النوارج بين أيك عجبيب فتقهد درج هرحس ميصيم معلوم ميوننا وكيسلطان

له طبقات اكبري وص ١٠٣ و فرشتر ع ٢ عن ٢٨٠٢ تا ١١٨٨ وأتبي اكبري وس ١٨٨٥

له مجمع انتواریخ رقعی بنجاب لیزنیورستی لاَ مرمری) ق ۸۱

زین العابدین نے ایک من روفقیر کی کرا مت سے متاثر ہو کر ہندووں کے ساتھ مدنى رشته مضبوط كرنا جام يحس كي يصلطان في تدبير كالى كم مدوول کو فارسی زمان سے روشناس کیا جائے تاکہ ان کے اوسلمانوں کے درمیان ایک مصنبوطاتعلق قایم بوجائے بیتدبیر بہت کارگر تا بت ہوئی اور مفور سے ہی داوں میں مندوفارسی زُبان سے واقعت ہو گئے بہی مستنف لکھتا ہوکہ اس عہد سے وه مندو جوابنی در دستی اور مذہبی دیانت کے نیمشہور تھے علوم فارسی ہیں طاق ہونے گئے۔اس کے علاوہ فارسی کی ایک اورکتاب مہالتنی کشمیرہ منڈل میں بھی اس شم كا وا تعددرج بوليكن ميرسب قصة تاريخ كے نقطهُ نگاه سے لائن ستنازين. ، ایقینی طور بربندیں کہا جا سکتا کہ سب سے پہلے کشمیری ہندووں کی کس معرفه جماعت نے فارسی کی جانب توجہ کی . فہامتی کشمیرہ منال کے بیان کے بروجب سپرؤ" بنٹر نوں سے پہلے ہیں اس میدان میں قدم رکھا سپرؤ دوالفلا معنى بن سي يوو جس كمعنى بن سبق يرها "يعنى" فارسى كاسبق يرها" لارتس دمعتنف اقوام كشمير كعبان كرمطابق ملطآن بيدتون فيهيهل " سلاطبین" اسلام کے ساتھ تعلقات قائم کیے حب کی وجہ سے ان کا نام مُطْلَقٌ يركيا يددليل وزنى منيس كيونكر بعض اورد أتبس عيى البي بي جن كي مام اسلاى اٹرات کے مال ہیں مثلاً کارکن ، رازواں ، منشی ، فوطردار دعیرہ مہر حال مسلم ہو کوسلطان زین العابدین (برشاہ) کے زمانے میں کشمیر کے ہندوں ىيى فارسى تعليم كالأغاز بيُوا ـ

کشمیرکے بعض امل فرین قیاسی ہو ککشمیری بیٹر قول نےسب سے کشمیرکے بعض ایل می افرام کیا - اسامعلوم ہوتا ہو کہ اس ابتدائی \_\_\_\_\_\_\_ لیے اور اس کا میں اندائی \_\_\_\_\_\_ کی اور کیا دام کی در میر شیرانی صاحب) نیز گلزاد کشمیراز کریا دام -ص ۱۹۷

زمانی بی ان لوگول بی کوکی قابل ذکر نامور معتنف نهیں پیدا بروا۔ البقہ "بیل بول بی قابل فکر نامور معتنف نهیں پیدا بروا۔ البقہ "بودی بط" قوم بیں ہیں ایک فی ملا ہر جو صاحب تصنیف مانا جا الهر بیشخص البودی بط" نما کا فاقط تھا اوراسے نہایت نوش الحانی سے بڑھ سکتا تھا۔ "بودی بط" نے" زین" نام ایک کاب علم موسیقی بین کھی جو سکطان زین العابدین کی طرف منسوب ہر بیقین نہیں کی مام سکتا کہ بیرسالہ فارسی بیں تھا یاکسی اور زبان بیں ج لیکن لفظ زین سے بی قارسی بی بیل ہوگا کیونکہ بودی بی نوش فارسی بی کی میں ہوگا کیونکہ بودی بیل فارسی بی کی مارت دکھتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس سے شاہا ہے کا جندی بیں ترجمہ کیا۔ کا نی دہارت دکھتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس سے شاہا ہے کا جندی بیں ترجمہ کیا۔ اگر سے اس بیان کی تعدد بی مسی مستند تاریخ سے نہیں ہوتی۔

اسی زمانے یں اسوم نامی ایک اور معنّف تھا جو مہندوی ، اور کشمیری بی استوام نامی ایک اور معنّف تھا جو کا ہمندوی ہے اس نے سلطان کے زمانے کی ایک ناریخ انکھی ہے حس کا نام زین چرقر ' تھا۔ غالباس کتاب کی زبان فارسی نہتی ۔

ہرمال کشمیری ہندوں نے سلطان زین آلعابدین کے زمانے سے فارسی کی طرف تو دبر کی اور دفتہ رفتہ ان کا درحبر کا استحول کے مساوی ہوگیا۔ خانجی مغلول کے زمانے بی بی فوم ہی اپنے اعلی کلچر، فارسی وانی اور تہذیب کے لیے بہت شہور ہوئی

سکندرلودهی کے بعد اسم میرشیرسے ہندستان کی طرف اوشتے ہیں۔ سکندر لودهی کے بعد اسلطان سکندر سے اینے عہدسلطنت بیں جس ذہبی انقلاب کی داغ بیل ڈالی اس کا نقش ہندوں کے ذہبی وفکر پر بہت گرا

له مولانا محددین فرق کشمیری مفقل تاریخ مکهرسے ہیں ان سے معلوم مواکد زین جرا

فارسى مين منيس-

برا باوتمن اس وانع برزائے زنی کرتے ہوئے لکھتا ہو کہ فارسی زبان واسدی عىيىوى نك جندوول كے اعلى طبقات ميں بھى كھيل كئى تقى " لىكىن فارسى ميں دست دس شاید بول چال اورمعمولی تخریر و تقریر تک ہی محدود معلوم ہوتی - بر كبونكم اكبركي زنانے سے بہلے بين بندووں كى كوكى فاسى تصنيف نبي لتى . ا گورونانگ لودھیوں کے آخری زمانے کے بزرگ بیں آدی گڑھ ا ( معلم اول ) میں جو گورونا نک کی نصنیف ہج، فارسی کی آمبزش ہے ، یہ مسئلہ کہ كمدونانك المرائي ينبي بننازع فببربين آدى كرنتهك فارسى مصيع كيمستفاد بونا ہو وہ صرف اتنا ہی ہوکہ آپ فارسی کے عالم زنہ تھے لیکن سلمان علما و فضلا کے سائفه عام میل جول کی وربه سے اوراس عبد میں عوام کی بولی بی فارسی کی بخرت المنرش كى بنابر آپ كى سندى ريا بنجابى مين ) فارسى الفاظ با فراط موجو دباي . گرفته صاحب بين عميل كيداشعار على مانته بي جوخانص فارسى ین ہیں اُن سے بھی اتنا ہی بنیہ حیلتا ہو کہ گورونانک فارسی سے کچھ نہ کچھ واتفیت صرورر کھتے تھے لیکن عالمانہ وافقیّت کا ان اشعارسے اندازہ تہیں لگایا جاسکتا۔ایک دواشعاریہاں اس عوش کےساتھ لکھے ماتے ہی کہ مرنته صاحب کے ا**س قدیم حق**ے کی زبان کی نوعیت پر کچیر روشنی بڑ سکے،۔ سدق كرسيده من كرمقصود جيدهر ديجها تيدهر موجود

قدرت ہو قیمت نہ پائے جا قیمت پائے کہی مذجائے ہے۔ پیر پیکا مبرسالک صادق شہدے اوٹرہیں شیخ م ٹائخ ٹا صفی ملا اور درولیش شہیر

الى كلكة ديويو (١٠١١) ص ٢١١

كه إس معنون برا ورضل ميكزين موال يرافعين كم سائه لكعاب ودكيواس كالإصميراه)

گرنتھرصاحب (مخلہ اول) کے بیرا شعاد ظاہر کرتے ہیں کہ گردانک کے زواد
میں عوام کی زبان ہیں اسلامی الفاظ کی زبر دست آمیزش بوجگی بھی ۔ کبیرا ور
دوسرے ہندی شعراکا کلام بھی اس کی تاثید کرتا ہو۔ ایدا معلوم ہوتا ہو کہ
سکندرلود بھی کے بعد ہندووں کے ایک گروہ میں فارسی زبان کی تعلیم کاسلیلہ
اکبرکے زمانے کی سلسل جاری رہا ، چنا نجرجب اکبر کے عہد میں راجہ ٹوڈورل نے
سندی کی بجانے فارسی کو ، فتری زبان فراد دیا تو اس تبدیلی پر ہندووں یں
کوئی اضطراب بیدا ہنیں ہوا ، حالانکہ اس افرام علی سے ہندووں کے مفاد کو
نقصان ہنجا بھا جس سے علوم ہوتا ہوگہ اُس وفت تعلیم یا فتہ ہندووں کی ایک
جماعت صرور موجود ہوگی جس نے فی الفود اس تبدیلی سے فایدہ اُٹھایا اور
ہماعت صرور موجود ہوگی جس نے فی الفود اس تبدیلی سے فایدہ اُٹھایا اور
ہماعت صرور موجود ہوگی جس نے فی الفود اس تبدیلی سے فایدہ اُٹھایا اور
ہیں مناسب استعداد دکھتا تھا۔ وہ اکبر کا دربادی بننے سے پہلے شیرشاہ کا ملاؤم
ہیں مناسب استعداد دکھتا تھا۔ وہ اکبر کا دربادی بننے سے پہلے شیرشاہ کا ملاؤم
سے بینظا ہم ہوجود تھی ۔
شقا جس سے بینظا ہم ہود تھی ۔

اسلامی معاشرت کا آنر مهندووں کی زمان اور کھر رہے اشالی مهندستان بیں اسلامی معاشرت کا آنر مهندووں کی زمان اور کھر رہے اسلامی معاوں سے بہلے کی تاریخ میں ہمیں صرف آئئی ہی شہا دئیں دستیاب ہوگی ہیں جن سے ہم ہندوں بی فارسی ناور ہیں کہنا غلط نہیں کے ہندووں نے سختیت مجموعی مغلوں سے پہلے فارسی تعلیم کی طرف توجہ نہیں گی ۔ اس امرسے انکار نہیں کیا جاسکنا کہ مہندو کم الوں

اله FLUENCE OF ISLAMON INVIA CULTUSE لل التريزى كتاب IN FLUENCE OF ISLAMON INVIA CULTUSE

میں معاشرتی اور زمہی میدانوں میں مہبت بڑی حدثک اختلاط بیدا ہوگیا تھا۔ سندوسلمان مذہبی رنگ میں مذہبی پیشواؤں کا باہمی اٹر قبول کررسیے منفے اور سندوبا قاعده سلمان با دشا بور کی فوجوں اور درباروں بی طازم موستے تھے۔ فرشتر کا بیان ہرکہ محر تغلق کے زمائے سے پہلے مندوسلمانوں کی ملازمت قبول مذكمياكرت تحفي لكين مير قول صرف برسم نون اوراعلى ذات كے مندوول برصادق آنا پر. باقی مندودن کواس سے شنتی سمجھنا حیا ہیے کیونکہ ا وائل عبداسلام سے الگزاری کا محکم ہندووں کے ہاتھ بیں تھا بیج نکم اس معاملہ خاص ین سلمانوں نے سندوطرز انتظام کی بیروی کی تقی اس میے تمام مالیاتی کام مندی میں انجام پانا تھاا وراس محکم کے بعض عہدہ داروں کے مواضح نام اب تک تاميم بي مثلاً برواري وغيرو . (مورانيد اگريرين سطم ف دي مغلز ، جواله اندكس) عهدغز نویه کے مندوسیرسالاروں اور جرنبلوں کا اس سے پہلے ذکر کیا جا جگا ہو۔ اميزسون قران السعدين مي راوت، پايك اور دما تك كامنعد دمقامات ير ذكركيا برجوب ندوملازمول كيهندوانه القاب بي بجنك وتتصنبورس سلطان علار الدین بلی می جان ایک جان شار مندوسی نے بجائی تھی ۔ ابن تبطوط سے رَبَن نامی ایک حساب دال مندوکا در کیا به حس کی فنهم و فراست کی وه بهت تعربین کرنا ہو۔ خ<del>ان جہان</del> رہا ہا اور مبیا دویؤں اس لفتب سے ملقب تھے) فروز تغلق محمضرين فاصمي سے تھے بابر جب سندستان ميں واردموتا بوتو وه دیکیتا هر که مندستان میں تمام عامل، متاجر، تاجرا ود کارگزار مبند دیں۔

له جا س ۱۸

له برنی ص ۱۲۸۲ مهم

على بابرنامه. ص م ۲۰ (ایسکن ص ۲۳۲)

شیخ عدالقدوس گنگوہی اینے آیک خطیس بآبرسے در نواست کرتے ہیں کہ اس صورت حالات كاخاتمه كميا جات بعين ان ملازمتون مي كجيم حقم ملمانون کولمی دیا جائے سُلطان اسلام شاہ سؤد کے زمانے بی سکھٹروں نے فوج کو بهت كلبفين دي بسايى ان مصائب كوبر داشت كرتے حاتے تھے اور انداه نوف اسلام شاه كے سامنے اینا حال مزبیان كرتے تھے بشاہ محمد فرلی جو اینے زمانے کے زبر وست ظریف تھے بادشاہ کے پاس گئے اورسارا قصہ إن الفاظيس كمنايا ـ اى بادشاه إئي في تين كيسه بن زركواسان سيم اترت ديها. ایک بیں سونا، دوسرے میں کاغذا وزمسیرے میں خاک تھی سونا ہندو دفتر اول کے قیضییں حیلاگیا خاک سیاہ کے عقبے میں آئ اور کاغذ حکومت کے نزانے میں محفوظ ہو گئے۔اس گفتگوسے با دشاہ بہت متا تر بر کوا اوراس نے صورت حالات كومبتربنان كاوعده كمياءاس محايت سف بيثابت بوتا بوكهاس عهدي وفاتر سى مندؤمبت برى تعدادىي موجود تقد المذامسلمانون كى ملازمتون بين ان کی موجود گی سے اکادکرنا آبار نجی حقائق سے شیم بیشی کے مرادف ہی۔

اب دکن کی طرف آئیے۔ وہاں بھی شاہی ملازمتوں سلاطینِ دکن اور مہندؤ یں ہندو کمٹرت موجو دیتھے۔ گرتِی ، تاریخ دکن رج ا عن ۲۲) میں لکھتا ہے:۔

الكتيم بي كه كانگو بيبلا بريمن تفاجومسلمانون كے علقة خدمت بيشامل ىتوا ـ بىر بىيان صحيح بهو ياغلط، ئىقىبنى بات بى كەبىياً خرى مىندونەتھا بۇسلمان درمارىي میں شامل بہوا کیونکہ سنے والی دوصد بوں کے اندردکن میں بیرایک دستور بن گیا تھاکہ بادشاہ اور اُمرا بر بہنوں کو اعلیٰ عہدوں برفائز کیاکرتے تھے۔

له مکتومات سه براین ج م مسم

یے بیجیٹیت حکمت عملی بہت دانشمندانہ نجویز تھی کیونکہ اس کے دریعے حکومت ا وربعایا کے باسمی روابط زیا دہ مخکم ہوجاتے تھے اور اعی اور رعیت ایک دوسرے سے قربیب تر ہونے جاتے گھے " عادل نما ہیوں کے ندا نے بی اہندی اوربہایت نیت کی طرف میلانِ اسی مے دوابط کا بیا دیتا ہی اوردکن ہی وہ مان ہے جہاں اُردو رائختر یا کئی کی شاعری سب سے پہلے قبول عام یا تی ہوت معاشرتی تعدقات کی اس طویل داستان معدین ، تکرنامقصود ایک هند دوں، وسیمانوں کا بیرانخند طوانن عام، ورگھر کھا کہ س کا نزنہ بان ورعا<del>قات</del> پر ہو سے بغیر بنہ ۔ ہسکنا تھا۔ فارسی اگر جبر چار و بارسی زبان پنگی میں مجم ممالوں کی زبان تھی بس صرور بركه من وول في است فه بيت توجيك ساته بولنه ورسمين كى كوشش كى بموگ . ایک روایت ابن تطوطه نے اپنے سفز مے بیں ایک عجیب و غربيه مكابت نقس كي بم سي كريعز فاونفظ صبح سمجد کا نئے تواس زمانے کے منعنق ہے رہے خیالہ ت ہیں کہ زبر دست انقلاب کا پیل بوجان لقینی ہو الا ایک سندو بیوہ ستی ہوسے کے بیے آگ کے شعلوں کے پاس کھڑی ہو وہ اُن ھے عُرِّلُرکہ نی ہوا مارا می ترسانی از آتش۔ ، می دانیم اور تش است ، ریاکنی مار ؛ به فارسی جهد کچیداس طریق سے سر بی عبارت ہیں واقع ہوئے ہیں جن سے معلوم ہو، ہرکہ وہ اس لڑکی کی زبان سے بحل گئے ہیں اگراس روا بت کو بائنل ویست بھی ہجائے نویہ ماند پڑسے کا کہ فاسی زبان کو س عهد میں مردوں کے نداوہ مورتیں تھی سمجھ اور بول سکتی تنفیں-إ كزشته سطور بن جو كحير بيان كيا كيا سراس سيمعلوم بهوتا بهجكه ش مغلوں سے پہلے ہندووں بیں اواری تعلیم عام مذافی سیام بخت موحب حیرت ہوکہ اتنے طویل عرصے کے لیے مہندووں کے کیوں اس زمان

کی طرف توجہ نہ کی گوبافارسی کی شہرینی اوراسلامی تمدّن کی گہرائی ہندووں کے قلوب کو اپنی طوف مایل کرنے میں ناکام رہی ۔ بیم معماً اور بھی شکل ہو جاتا ہوجب ہم دیجھتے ہیں کہ معاشرتی اتحادا و زمیل ہول کے دسائل بھی وسیع ہمیا نے پر موجود کھتے ۔ بھر بھر میں نہیں آتاکہ قانون قدرت کے ممل اور ردِ عمل نے اس معالمے میں اپنا کام کیوں نہیں کیا۔ ذیل کی سطور ہیں ان اسباب پر روشنی والی جوان تنائج کے ذمہ دار ہیں۔

فارسی کا دنیا وی مفادسے فالی ہونا یہ نقاکہ اسلامی حکومت کی ابتدا یہ نقاکہ اسلامی حکومت کی ابتدا سے مالگزاری کا محکمہ ہند دوں کے فیضے میں نقاحی کی ذبان ہندی تھی بیس ظاہر ہوکہ فارسی علیم حاصل کیے بغیرہند ووں کو ملازمتیں مل سکتی تقییں بلوخن نے لکھا ہوکہ" ریو یوکے محکمے میں ملازمت مل جانے کی آسانی نے ہن ووں کو فارسی علیم سے روکے رکھا "سے یہ ہوکہ بوخمن کے اس خیال کی صوافت سے فارسی تعلیم سے روکے رکھا "سے یہ ہوکہ بوخمن کے اس خیال کی صوافت سے ابحار نہیں کیا جا ساتھ انگار اس کو حصولِ ملازمت کے لیے صروری ذریجہ قرار دیا تو ہندوں نے فی الفور فارسی مربھی نشروع کردی اور تفور می ہی مقرت میں وہ ہندوں کے اچھے فاصے ماہر ہوگئے۔
اس زبان کے المجھے فاصے ماہر ہوگئے۔

تعلی اس سلینے بین اس امرکوهی نظرانداز ندکر نا جاہے کہ ہندان جہری عیم کانہ ہونا کی مبید آبادی شہروں کی بجائے دیہات بین ہی ہی ادستی تھی ۔ دیہات بنی تنبی ہندستان فدیم سے چلی آتی ہیں۔ یہ بنیاتیں ادستی تھی ۔ دیہاتی بنی تنبی

له کلکته دیولورا۲۰۱۶) ص ۲۱۱

ع متعای وینج گورنسط ان برش انطیارس ه

" دلسي حكومت، الوكل سلف گورنمنث، كا درىجه ركھتى تقيس. اس ديهي نظام ين مقلم يا أستا دكوم معزز حيثيت حاصل لتى مركزي حكومت بجزاطاعت وفعادالي یا بغاوت باسکشی کے اس نظام کے اندرونی معاملات میں دخل نہ ونتی تھیں -حبمسلمانوں کی حکومت ہوئی تو انھوں نے بھی اِس مجانے نظام کو برقرار دکھا۔ د لمی کی مرکزی حکومت سوائے الیہ وغیرہ کے ان لوگوں کے اندرونی معاملات میں بہت کم مداخلت کرتی تھی بحب کسکیں باقاعدہ ادا ہوتے رہتے تھے اس وقت تک ان لوگوں کی داخلی ازا دی اور خود مختاری قایم رستی تھی تعلیمی معاملات مس بھی ان کی حکمت علی مہی تھی بجبری تعلیم کا مسلہ ذر کہی آزادی کے مسلک کے منافی تھا مسلمانوں نے ان لوگوں براپنے علوم کو برجر کھو کشنے کی بھی کوشش نهيى كى سياسى نقطة نظرسے يالىيى صحيح بهوياغلط اس كا اثرية بُواكه حكومت کی جانب سے بھی ہندوں کی تعلیم عام کرنے کی کوئی حدوج دیمل برنہ ہائی۔

ان اساب کے علاوہ اس امر سے بھی انکار نہیں مندووں کی تفرد استدی کی جامل طبقات بھی علیدگی بیندا ور قدامت برست نخفے ۔ علا مراکبیرونی نے صفوں نے مندستان میں رہ کرمندووں کی عا دات وطبیعت سے بوری وافقین حاصل کنفی بر خيال ظامركيا بحكه مندوبيروني دنياسے اس ليے ميل ملاپ نہيں ركھتے كه ان کے دلوں میں تمام اجنبیوں کے خلاف نفرت ہی وہ انھیں ملیجم (نایاک) کے امسيد يا وكرت بي اوران كرساقه روابط وتعقات فايم كرف ونابسندكرت ب حبب لمان اس ملک میں آئے تو وہ اجنبی مونے کے علادہ کمران کھی تھے اس سیے ہندووں کے ول میں ان کے تعلق بہت بیگائی تھی ۔اس کے علاوہ البیرونی نے

له البندالبيروني (ترجمه خاوً)ج ا-ص ١٤

برهبی نکھا ہوکہ ہندووں کواپنے علوم اورا بنی گزشتہ شان وشوکت کے متعلق ہی مبالغ امپز" محسن طن" ہی۔ وہ اپنے ملک کو بہنرین ملک، اپنی قوم کو بلند ترین قوم اورا بنی شابینگی کو بہترین شابینگی سمجتے ہیں۔

ا فغانوں اور بیجا پورکے شیخ کمرانوں کے بیٹھا نوں کی فارسی زبان کوا ور بھی نقصان بینجا۔
بیجا پورکے عادل شاہیوں بیسشی اور شیعہ دونوں فرقوں کے حکمران ہوگزرے
ہیں۔ یہ عجیب اتفاق ہو کہ ان بیس سیعین حکمران ہمندی کی سربیتی
کرتے دہے اور مجمن فارسی کے حامی تھے۔ یوسف عادل شاہ رہ ۹۸ میں فارسی کا بڑا حامی تھا لیکن اس کے بوتے ایراہیم عادل ( اہم ۹ صور ۵ ۹۹هم)
نارسی کا بڑا حامی تھا لیکن اس کے بوتے ایراہیم عادل ( اہم ۹ صور ۵ ۹۹هم)
ان مولانا عبدائق انگریزی کتاب اسلام کا ترمیندستانی تمدن پر نیز طاحظ ہجار دو کی تعمیری ہونیا نے کو امراہ کا حقہ ان مولانا عبدائق .

نے فارس کو ہٹاکر ہندی کو مرکاری زبان قرار دیا۔ بنجانج خاتی خاں انکھتا ہوہ۔
"ابرا ہم عاول شاہ نے اپنے باپ اور دادا کے طریقے کے خلاف فاہی کی حبگہ ہندی کو جاری کیا اور بڑے فرمداری کے عہدے اور انتظامی اسامبوں پر برمہنوں کو فائز کیا "رج سو ۔ص ۲۰۰۵)

اس کے بعد عاول شاہ (۹۹۵ ھر۔ ۹۹ ھ) نے سر سر اَدا ہے لطنت ہو کو بھر سندی کو کھیراندی کو نسوخ کر دیا لیکن حب سکوا کو نسوخ کر دیا لیکن حب علی عادل کا زمانہ آیا تو سندی کو کھیرا قبال نصیب سکوا بسانین انسلاطین کامصنف ابرا تہیم زہری لکھتا ہیں:۔

" علی عا دل شاہ کے عہدمبارک ہیں فارسی کے بعض اچھے شاعر پیدا ہوئے۔ لکین خود بادشاد ہندی کو بیندگر تا ہو اس لیے اس کے دربازی سندی شعرا کی کٹرت ہو۔ (ص ۲۳۰)

خاتی خاام نتخب اللباب می اس بیان کی تا تید کرتا ہو۔

فاصل اعلى پروفىيد محمود خال صاحب شيرانی شالی مندستان بین بیشانول کے عہد میں فارسی کی حالت پر تسبعہ و کرتے ہوئے تقریباً اسی نتیج پر کہنچے ہیں ،

ہدیں کا روں میں خارسی میں میں ہوئی ہوئیں ہے۔ میں نے ہندووں میں خارسی تعلیم کے مذہبیل سکنے کے جواسباب میں کیے ہیں افغان فطرہ مندر لیک روں اس عرضہ عامل کا اثر فارسی کی نظار ترق

وه اگر چینی اور فطعی بنیں لین ان بواعث وعوالی کا اثر فارسی کی رفتارِترتی پر صرور پڑا ہوگا۔ یہی وجہ کہ مغنول سے پہلے بہیں ہندوں بیں تو در کمار نود مسلمانوں یں فارسی کے متعلق وہ ادبی کارنا ہے بنہیں سلتے جو دؤرِمغلیہ کا

له پنجاب مین آردد ص ۲۰۵

دۇسرا باب سىنسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىدىن عىداكىرى



د وسرا باب عهداکبری

بندوؤ نبي فارشعليم كأغاز

نے دور کا غاز ماریخ کے ایک نئے باب کا غاز ہوتا ہی۔ اکبر سے اپنی حكومت كے آغاز كارى سے إس سياسى صرورت كو بھانىپ لبا كھاك، با وشا و كب ہندووں کی الیف فلوب کرنی جا ہیے۔ وَ صححه کیا تقاکم ہندستان کے ایک الخاه کے لیے بہ نہایت صروری ہوکہ وہ حکمران افلیت کے علاوہ ملک کی ایک بہت بری اکثرمیت کے معاملات میں مبین از بین دلیسی سے داس کے خیال میں تخت وناج كالسخكام من فرول اورسلما نول كى منحدة وفادارى برمخصر تفاء وه جاناتها كه مغلول کے لیے اپنے موطن اسلی تعنی آبا واحدا دکے ملک کی طرف جاناکسی حد تک ناممکن ہی بہایوں کے ساتھ افغان رعایانے جوبرسلو کی کتھی اس سے وہ ناواقف نرتھا۔ آپ اس فلینے دل میں اپنی حکومت کو بہایت زبروست بنیاد وں برقائم کرنے کا فیصر کر این ان ما ترالا مرام کے مصنف کا بیان ہو کہ صفوی بادشاہ ایران سے ہمایوں کو یہ مشوره دبا تفاكم بندستان كي حكومت تب تشبر سكتي بوكد و إل كا صاكم افغا فول كو تجارت اوردوسرے يُرامن مشاعل بي لكادے اور داجيو قدل كے ساتھ دوستانہ تعلقات قایم کریے بہایوں کواننی عرفصیب نه ہوئی که وه اس اصول کو جامر عمل ه دیاداکری میں ۱۱ بہناسکتا ادر مذکوئی تاریخی شہا دت الیسی موجود ہو جس سے معلوم ہوکہ یہ نفیجت اکبرکے کانوں تک بہنی ۔ غالبًا یہ لطیفہ غیبی اور فیض ربانی ہی تھا۔ یا اکبرکی فراست اور وانشمندی کہ اس نے بعینہ سے کمت علی انہ تیار کی اور اس اصول کو آزمایا جس کو آزمانے کا موقع اس کے جوانا مرک باپ کو مذ حاصل ہوسکا تھا۔ یہاں یہ بیان کرنا نہایت صروری ہو کہ اکبر کی حکمت علی اور اس کے خملف بہلووں پر روشنی ڈالنا اگر چہ ہمار ہے جو شسے بائک خارج ہی تاہم . بہاں ان جزئیات کا ذکر کیا جائے گاجن کا نعلق خاص طور بر ہن ڈوں کی تعلیم سے ہو۔ ان سے یہ تا بت کرنا مفصود ہو کہ یہی امور محبوعی حیثیت سے ہو دوں میں فاری کی تر درئ ورتی میں مقدوم معاون ہوئے۔

اکبری حکمت عملی کے اصول مان اللہ المبری حکما صول ملطنت نے علم کوعموماً ا مد فارسی حکمی کوعموماً ا مد اس کی بیسکمت عملی تین موقے موقے اصولوں برمبنی علی بینی عام روا داری، تعلیم عوام، علوم و فنون خصوصاً مهند وعلوم و فنون کی قدرا فزائی ۔

ا جہاں یک عام دواداری کاسوال ہے۔ اکبر کے عتل میندووں کی طرف میلان کے مسلم ہواداری کاسوال ہے۔ اکبر کے عتل استار ہوئے وہ سے میلان دکھتا تھا مسلمان صوفوں استاری میں میلان دکھتا تھا مسلمان صوفوں سے اسے اسے خاص عقیدت تھی ان لوگوں کے طغیل اس کو مهندو جو گیوں سے بھی ان اور نیاز مندی پیلے ہی دؤریں اس نے اپنی حکومت کے پہلے ہی دؤریں جونے کومنسوخ کر دیا تھا اور مهندو مزادات بر سے معمول اٹھا دیا تھا اسی زیلنے میں اس نے مندول استان کی بیاہ کے تعلقات قایم کر لیے اور اس طری سے داجیوت مندول کوسلطنت کے ذیادہ قریب کردیا۔ ابتدائے حکومت ہی سے داجیوت مندول کوسلطنت کے ذیادہ قریب کردیا۔ ابتدائے حکومت ہی

سے ہنڈوں کو بعن اعلیٰ مناصب عطاکیے اورسلمانوں کے ساتھ ساتھ ان کو ہی سلطنت میں خیل بنایا۔

ندسی معاملات میں وہ بہت زیادہ آزاد تھا۔ اس نے پاوری اکو واکے سلمنے بیا علان کیاکہ میں نے اپنے لڑکوں کو حسب مرضی ندمہب قبول کرنے کی امبازت وسے رکھی ہو۔ اس نے عبادت فلنے میں مختلف ندامہب کے علما کے درمیان ایک مباحثے کی مجلس فایم کی حس میں مہندو علما بھی برابر شریک ہوتے تھے۔ ایک برمین اکبرسے اس کے حرمیں ملاقات کرتا اور اس کے معاصف ویدمنتر پڑھاکرتا تھا۔ آخری زمانے میں ہنڈوں کی رسوم وعبا دات کی طرف آتنا میلان بدا ہوگیا تھا۔ آئری زمانے میں ہنڈوں کی رسوم وعبا دات کی طرف آتنا میلان بدا ہوگیا تھا۔ آئری زمانے میں ہنڈوں کی رسوم وعبا دات کی طرف آتنا میلان بدا ہوگیا تھا۔ مہنان کی خاطر سلمانوں کے ساتھ بے انصافیاں بھی کر مبیعتا تھا۔ وہ ہندو علما کی خاطر داری کیا کرتا تھا۔ علما اور اہری ہی کومیاں، مرزا یا خان کا لقب دیتا تھا۔

ك براؤني - ج ۲ - ص ۲۲

كه نرندرانا ته لا بروموش ك ن لرننگ ص ١٤١

کے لیے نشووتر تی کا زمانہ تھا۔ اس لیے کہ اسی زمانے میں فارسی میں بہتری ارخیں مرقب ہوئیں اوراؤر زبانوں کی کتابوں کا بھی فارسی میں ترجمہ ہوا۔ غرض برطرح کی تصنیفات کا ایک فخیرہ جمع ہوگیا۔ بہندی نے بھی اکبری دؤر میں وسعت حاصل کی۔ اکبر نود بھی ہندی میں شعر کہا کہ تا تھا اور" اکبردائے "مخلص کیا کرتا تھا اور" اکبردائے "مخلص کیا کرتا تھا۔ خان خان خان کی زباندانی کی قابلیت سب کے نزدیک کم ہو " رحم ست سی" نام ایک کتاب اس کی طرف نسوب کی جاتی ہو۔ ہندی کا مشہور شاعر کلسی داس کے نام ایک کتاب اس کی طرف نسوب کی جاتی ہو۔ ہندی کا مشہور شاعر کلسی داس نے بین کہ اس نے بھی اکبر سے ملاقات بھی کی یا بہترین قونہال ہو۔ ہندی کے باغ کا بہترین فونہال ہی۔ وہ" ہندی کے باغ کا بہترین فونہال ہی۔ وہ" ہندی کے باغ کا بہترین فونہال ہی۔ "

ہندی کی حوصلہ افزائی کے علاوہ اکبر ہندودں کے قدیم لٹریجر کا بھی نہایت تلاح کھا۔اس کا خیال تھا کہ قدیم سنسکرت کی کتا بوں میں آج کل کی نسبت تعشع، "محلف اور آور دکم تھی ۔

اس نے ہندوعلوم کے ہرشعبے ہیں دنجیبی لی جینانچہ مختلف علوم مثلاً شاعری، فلسفہ، ریاضی، الجبرا وغیرہ کی کتابوں کو فارسی ہیں نرجمہ کرسنے کا حکم دیا ۔ بہلی اسلامی حکومتوں ہیں بھی اگر جیہ فارسی کتا ہوں کے تراجم کا حال متاہی گراکبر فناس کی طوف صدسے زیادہ نوجہ کی ۔

لَا عبدانفا در بدأتي في في من عام من سنكهاس تنبيسي" كا ترجم كيا اس كا

ا اس کے لیے بر وفسیسرعبدالغنی کی انگریزی کتاب" فاسی ا دب علول کے ذیلے میں " ملاحظ ہو۔

الم كريس (دياجي) وننت المتهد البرس ٢٢١

تله ونسنط سمتع أكبرص مام ومالبعد

سك بداؤني - ج ۲- ص ۳۰۰ -

نام "خردافزا" رکھا۔ سیم میں بہآون نام ایک پنڈت دکن سے اکرسلمان ہوگیا . طا براف نی سے اکرسلمان ہوگیا . طا براف نے اس کی معاونت سے "انفر وید" کا ترجمہ شروع کیا لیکن اس کو پر را نذکر سکا ۔ بھر شیخ فیفنی اور حاجی ابرا ہیم تھانسیسری نے یہ خدمت اینے ندم کی لیکن یہ بھی اس کام کو ختم ناکر سکے ۔

تعلیم کا صول اکبر عام تعلیم کورائج کرنے والوں کا الم م تھا۔ اس کی اسلم کا اللہ م تھا۔ اس کی اسلم کا اللہ میں ہے کہ اس

کے زمانے میں عام ہکولوں کا رواج ہوا۔اسی کے زمانے میں مشترکہ کولوں کا امتاح ہُوَا اور فِحْلَفْ طلبہ کے لیے نصاب تعلیم مقرر ہوا بنیا نچہ ہندووں کے لیے ہی خاص نصاب مقررکیا گیا'اس بار سے میں ابوالففنل انکفنا ہی۔

" اخلاق ، حساب، سیاق ، فلاحت ، مساحت ، بهندسه، خوم، رمل ، ندبیرمنزل ،سیاست مدن ،طب بمنطق طبیعی ، ریاضی، الهی ، تاریخ ، مرتبه مرتبه اندوز د واز بهندی علوم بیاکرن ،نیاسته ،سیده ، پانخل برخواند و سرکس دا از بالسیت وقت در نگزار نند "

له باؤنی - ج ۲ - ص ۱۸ سم براؤنی - ج ۲ - ص ۲۱۲

لكه برادّني رج ۲ - ص ۳۹۹ كله پروموش ص ۱۳۸

هه بدادُنی ـ ج ۲ - ص ۱۹۹ سلته پردموش ص ۱۲۹، ویابعد هه آئین اکبری - ج ۱ - ص ۲۰۲ الدانفنل المنتابى كەس قىم كى قوانىن ئىلىن ئىلىن ادرىدارس كوايك خاص رنگ دىد دىا دران مارس سىلىلىنت كوبىدرونق حاصل بوتى المنال فى كى لىجىي الكفتابى -

" ازی طرزاً گمی مکتبهارونق دیگر گرفت و مدرسها فروخ آازه

يا فت يا

"غوض براکبری دانشمنداندا ورنظم حکمت عملی تھی کہ اس کے ذریعے ہندؤعلوم کی حفاظت کا شظام کیا گیا۔ اس نے ہندو لبت نوجوانوں کی تعلیم کا ان کی اپنی تہذریب کے مطابق بندولبت کیا اور کھیر مدرسوں میں ہندوا ورسلمان طالب علموں کی مشتر کہ تعلیم کورائج کیا ۔عبا دت خانے میں ہندو ململے ساتھ بحث و مناظرے کا سلسلہ جاری کیا ۔اس نے ہندوں کی جُرانی کیا ہوں مناظرے کا سلسلہ جاری کیا ۔اس نے ہندوں کی جُرانی کیا ہوں کے ترجے کا حکم دیاجس سے ہندو تہذریب کی قدر دانی ،نیزاس کی اشاعت کے لیے جوش و خوش کا حال بخربی معلوم ہوتا ہی اور سب سے زیادہ یہ کہاس نے متازعل و فضلا کی جو فنون تطیفہ شالگی ہو فنون تطیفہ شالم مونی اور معتوری میں خاص شہرت دکھتے تھے شام نہ سربہتی کی ۔ مونی اور مونی کی ورصقوری میں خاص شہرت دکھتے تھے شام نہ سربہتی کی ۔ مونی اور مونی اور مونی اور مونی کی درسیتی اور مونی اور مونی کی درسیتی کی ۔ مونی اور مونی کی درسیتی کی ۔ مونی اور مونی کی درسیتی اور مونی کی درسیتی اور مونی کی درسیتی کی درسیتی

س محمت عملى كا أنرسند و دسنيت بر يقين دلايا تفاكه أسيان كه ذهب

ان کی روایات، ان کی تہذیب اوران کے تمدّن کے ساتھ فاص لگا و اور جی ہج

ابنی رہایا کے فوا کدعامہ کے ساتھ اس گہری ہدردی نے نہایت عمدہ تنابج پیدلید اس طرزعل نےسپ ماندہ اقوام کی مرتول کی خوا بیدہ دہنی قوتوں کو حركت وى اورسرشعبر على بي ايك خاص بدارى، ايك خاص زندكى محسوس بوف للى واس كے زمانے ميں مرجگرامن وامال كا دور دور و تقا ا ورجىساكر كرامن ایامیں بواکرتا ہو زندگی کے سرمیدان میں ترقی کی تحکیس بدا ہوگئیں۔ صرف ایک فران سے طلب ہرا دروہ برکداس نے تمام ملکت کے طول وعوش یں بیکم دیا کہ تمام دفتری کام فارسی نبان بی انجام دیا جائے بہی معلوم برکہ اس سنفيل دفائر كاكام مندى زبان ين انجام بالاعظا أودرس كى اصلاحات کے نفاذ پر ہنڈوں کی طرف سے اواضکی کا اطہار موحب تعجب مذیو تا اس لیے کہ اس تجریز کے در یعے مندول کے مفاد کوسخت نقصان مبنی تھا لیکن تھوڑی مبت ب اطمینانی کے علا و کسی گوشے سے شدید نارائنگی کا مظاہرہ مہیں ہوا ۔ حس مسعان معلوم موتا بوكه مندواس تغيير إلات كوبر واشت كري كياده تھے۔ ہم نے اکبر کی مس معتدلان حکمت علی کا ذکر کیا ہر وہ ہندوں کی البیف الوب کے بیے کا فی تقی ۔اسی کا نتیجہ تھا کہ حکومت کی ہر تحریک کورعایا لبیک کہنے کے يعة تيارر سبى عقى اوراس موقع برجى مناوون في بطام رصا وسليم كالشيوه اختیارکیا ۔اس خاموشی اور رضامندی کی ایک اور وجہ بیر مفیم علوم ہو لئی ہو کہ ہندوں کے بعض خاندان سکندرلودھی کے زمانے سے فارسی زبان سے اشنا

ا أين اترجه لوهن عن ٣٥١)

سكه أكين (ترجه لموخن م ٢٥٠) وجرل سوسائش بنكال سائد المراسم مرص ١٤٨

<u>چلے کتے تھے۔ یہ امرقرین قیاس ہو کہ اِن فادسی دان طبقات سے ہندی کی</u> بجائے فارسی کے روائج کوا پنے مفادے لیے جنداں نقصان وہ شحما ہوگا۔ ان لوگوں کے علاقہ بانی مندووں کے لیے یہ فرمان فارسی کی طرف ترغیب دينے والاثابت بواا ورفائى تمام مندستان كى سياسى اوربطيف زبان قرار بائى. غالبًا بدا قبقها دی مجبودی تقی حس نیے ا **ہندووں کو فارسی کی طرف زیا رہ ترمتوجہ کی**ا۔ اس فرمان کے بعدا بھوں نے محسوس کیا کہ تا و فتیکہ وہ ملک کی شاہی زبان کو چال مذکریس گے اس وقت تک انفیس طازمت بنیں اس سکے گی - راجہ لوڈرال نے یہ بات محسوس کرلی تھی کہ فارسی سے نا شنا ہوکراس کے ہم ندسب ملک كے معاملات ميں مجي طور پر حقد لينے كے فابل نہيں ہوسكتے۔اس فران كے رواج ونفاذ کے بعد ہندوں نے فارسی میں ہمتن مصروفیت کا اظہار کیا اور سمرد کیورسیمیں کہ انتقاد صوبی صدی عیبوی کے انجام ریمندوفارسی یں سلمان محوطنوں کے برابر ہو گئے تھے۔ اگریہ زبر دست اختلاط کی صورتیں اور اسباب مذبيدا بوشنے توكسے معلوم ہر أو دؤوز بان كاكيا حال بوتا ؟ حبال راجه ٹو کورٹل ہندہ وں پی فارسی زبان کورواج دینے والوں کا میشیوا ہی وہاں اُسے أددونيان كيترق دين والوسيم عي شادرنا جاسيد

یدان اسباب کا سرسری ساخاکہ ہوجس نے ہندوں کو ایک نئی شاہراہ پر قدم در کھنے کے سیم جورکیا۔ بعنی اب فارسی ۔۔۔ اجنیبوں کی زبان ۔۔ عام ہندووں کے بان جو با درکھ نے کے لیے ہادے عام ہندووں کے بان کے لیے ہادے عام ہندووں کے بان بر بھائی جادے عام ہندووں کے بان بر بھائی جادے د

له آنيفًا جيل دايرتين دول عن ٢٨٨)

ر بهم آیت بای شی وسام ۲۰۰۰

پاس دجرہ موجددیں کہ پہلے بیل کالیتھوں نے اس کااستقبال کیا اس لیے کہ ان لوگوں میں پہلے ہی کہ اس کا استقبال کیا اس لیے کہندہ وں ان لوگوں میں پہلے ہی سے فارسی بڑھنے کا دستور جلا آتا تھا۔ نیزاس لیے کہندہ وں پی صرف یہی لوگ منشی گری کا کام کرتے تھے۔ الذا جو نہی کہ دفاتر کی زبان تبدیل ہوتی الفوں نے معمولی کام کاح میں ابنے آپ کوطا ق کرلیا ہوگا۔ فران کے نفاذ سے نیز ابت ہوتا ہو کہ ہندووں کی خواندہ اور سے زیا وہ بجینی کے نہ بیدا ہونے سے بیٹا ابت ہوتا ہو کہ ہندووں کی خواندہ اور انشا بیشیہ جماعتوں میں فارس کی معمولی نوشت و نواند صرور موجود تھی۔

اس نمانے کالریج بربت کم ہم فنون طیفہ کوضرور ترتی ہوئی اس زمانے کالریج بربت کم ہم فنون طیفہ کوضرور ترتی ہوئی اس زمانے یں

فارسی کو کمال شوق سے بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ گرکوئی خاص نتائج کتا ہوں کی صورت میں برآ مرہنیں ہوئے ہی ہندووں میں کوی اعلیٰ باپے کا مصنف نظر ہنیں آتا جس کی وجہ بیمعلوم ہوتی ہوکہ ہندووں سے ابھی کس زبان بر قدرت حاصل بنہیں کی تھی ہوتھنیف و تالیف کے لیے صروری تھی لیکن اکبر کی شاہنہ سر بہتی اور حوصله افزائی نے ہندؤ قوم کے اندر جوزندگی بیدا کی وہ فنون تطیفہ مثلاً موسیقی مصوری اور خوشخلی کی صورت بین طاہر ہوئی ۔

اس نرمانے میں مصوری کا "ہندی ایرانی دلبتان" نرقی بزیر ہوا۔
مصوری ایرانی مصوری کا اس نرب سے ہندو تھے بھٹلا ابواففنل نے آئین ہیں جن لوگوں کو گنایا ہو ان کے نام بیری، دوسونت، بساون ، کسیو، لال کمند، مادھو ہمگن ، ہیش ، کھیم کرن، تا را، سانڈلہ، ہری بنس، رام دابواففنل کے نزدیک ہندووں کی بنائی ہوئی تصویریں بہت ہی نفیس ہوتی تھیں اور ساری دنیا ہیں بہت کم لوگ ان کا مقابلہ کر سکتے تھے۔

له آئين رج و،ص ١١١)

بائی بورلائبری میں "ماریخ خاندان تیمودید" کا ایک نسخه موجود ہو ہو ہو معتقر ہو اور عب میں ان درباری معقورین میں سے اکثر کے "عمل" موجود ہیں ۔ برسی برافون اکھتا ہو کہ اس ہندی ایرانی دبستان کے امام توعبدالعمد اور میر سیدعی ہیں ، لیکن باتی اکا برتمام تر ہن ۔ وں میں سے ہیں " یہ لوگ دربار ہیں کتابوں کو معتور کرنے کے لیے رکھے جاتے تھے ۔

سدتی اس عهدی موسقی نے بھی تہت ترتی بائی ۔ ابوالفضل الکمتنا ہو کہ اکبر موسقی اس عهدیں موسقی نے بھی تہت ترتی بائی ۔ ابوالفضل اکمتنا ہو کہ اکبر موسقی اس کے درباریں ہندئو، ایرانی، تورانی کشمیری عورتیں اور مرز توثنی داں تھے ۔ یہ لوگ سات گروہوں میں نقسم تھے ۔ ہرگروہ کے لیے ہفتے کا ایک ایک دن مقرد تقاجس دن اسے اپنا فرض بجالانا بڑتا تھا بسٹر نر در ناتھ لامولہ بالا

"موسیقی کے میدان ہیں اس امرکا شراغ مہیں مثاکہ ہندو اورسلمان کب سے اورکس طرح ایک دو سرے سے استفادہ کرتے دہیں ہوں کہ دخیرہ فن ہیں کس طرح اضافہ کرتی رہی ہمسلمانوں کی حکومت کے ابتدا سے ہی ہم اس معاطی میں بید تعاون و نناصر یاتے ہیں ۔ کہتے ہیں کہ سلطان سین سٹرتی میں بید تعاون و نناصر یاتے ہیں ۔ کہتے ہیں کہ سلطان سین سٹرتی نے اختال اور خالا میں ہو نوا موسیقی کا جزوتھا اب مسلم موسیقی " وصر بی جو نوا لعبی ہم موسیقی کی موجودہ حالت صدیوں کے جزو لا بینفک بن گیا ہی موسیقی کی موجودہ حالت صدیوں کے جزو لا بینفک بن گیا ہی موسیقی کی موجودہ حالت صدیوں کے اختلاط اور خلط ملط کا بینا دیتی ہی بی اختلاط اکر کے درباریں

له نېرست باکی پورلائبریری . چ ، یص به سله پرسی براؤن . انڈین پنیگز . ص ۱۳ که تېرست باکی پورلائز می ۱۳ که تېروشن ص ۱۱۲ که تا که که که دورشن ص ۱۵۲

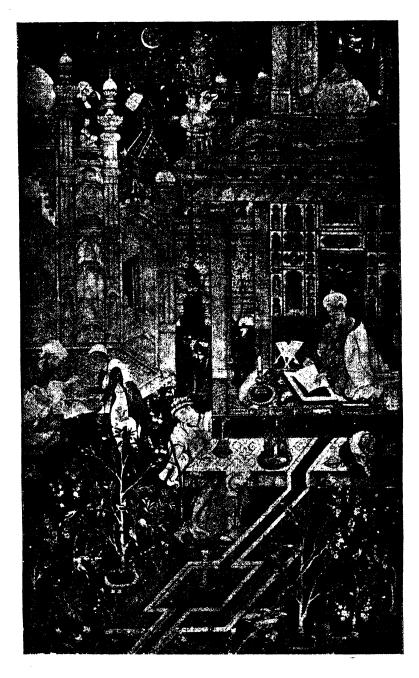

عہد اکبری کے ہندو مصورین کی مصوری کا نمونه (از تاریخ خاندان تیموریه)

كال كك بينظ ٢

میاں تان تین جو پہلے ہندوتھا اور بعد میں شاپر سلمان ہوگیا تھا اس زمانے کا بہترین موسقی داں تھا۔ رام واس کا درجہ علم موسقی ہیں ان سین سے دوسرے در جر برتھا۔ الوافضل نے درباداکبری کے ۳۹ ماہرین موسقی کی جو فہرست بہیں کی ہو ان ہیں آگرہ کا اندھا شاع "سورداس" بھی شامل ہو۔ اکبر کے زمانے میں علم موسیقی کا قاب نصف النہار کم بہنیا اور یہ نہایت مدل طور پر کہا جا سکتا ہو کہ اس فن کے کمال ہیں ہندوں کا کانی سے زیادہ جقہ ہو۔

شخطی انوشخطی کومسلمانوں نے نہایت قدیم ندما نے سے فن لطیف کی حیثیت نوشخطی است ترقی دی بریس کی ایجاد سے پہلے بیفن اشاعت کتب اور ترویج علوم کا واحد ذریعہ تھا ۔ اگر نے ادھر بہت توجہ کی اور خطکی فتلف انواع واقسام میں کا نی سے زیادہ رکھپی گی ۔ جونکہ بیفن زیادہ ترفارسی کے بڑھنے اور جاننے پرموقون ہواس لیے اس وقت تک جبکہ ہنڈوں میں فارسی کا عام دواج نہیں ہوا ہندو خوش نویس بہت کم ملتے ہیں ۔ دائے منوہ راور داجہ وقرار من کے متعلق ہم آگے میل کرنفصیل سے تھیں گے ، نہایت اچھے دش نویس تھے ۔

سله آئين -ج إ-ص ١١٢، ١١٣ ، بوخن ص ١٩٩

مہیں مل سکا۔ تاریخی اور مہند شنان اور یورپ کی فارسی فہرستوں کی اوراق گردانی کی گئی لیکن اس عہد میں کسی مہند وکی فارسی تصنیعت نہیں مل سکی۔ ہاں کچھ فارسی دانوں کا حال معلوم ہوتا ہو جفیں بہر حال ہند دوں میں فارسی امریح کے ابتدائی کا شار کے طور میر ذکر کرنا جا ہیں۔

عبداکبری کے فارسی واب مندؤ: دا) راجالوڈ رمل کوسی حال میں نظرانداز نہیں کرسکتے جوہدووں میں ایک بڑی حدیک فارسی کورواج دینے والا تھا ہمیں نظرانداز میں اندگی کے تفصیلی حالات سے کوئی سروکار نہیں اس مقصد کے لیے نظرین کو دوسری کتابوں کی طرف توجر کرنی چا ہیے۔ اس کی زندگی کے موٹے واقعات بیہیں کہ وہ لا نہر تیورمیں بیدا ہوا رہ کہ لا بورمی جیساکہ ما ترالام ارکے صفف فاقعات بیہیں کہ وہ لا نتر وہ داری کا عہدہ ہا سال جلوب اکبری میں حدد آن میں مقدر ہوا اور میں جو دوران کی ما میں وہ داوان میں مقدر ہوا اور میں جو میں وہ داری مقدر ہوا ستائیسویں سال جلوس میں وہ داوان مقدر ہوا اور میں جوہ میں فوت ہوگیا۔

راجه لو دُرس کی فارسی قابلیت کے متعلق کوئی ٹھیک بیان نہیں دیاجاسکا۔
اس نے بعض اہم اصلاحات رائج کیں اور فارسی کو دفاتر کی نہ بان قرار دیا۔ ان اُمور سے معلوم ہوتا ہو کہ اُسے فارسی میں آچی خاصی قابلیت حاصل تھی کیو کم فارسی نہ جانبے کی حالت میں راجہ اپنے ذمہ داریوں سے عہدہ برآنہ ہوسکتا۔ لہٰذا بینتیجہ

له آئین بوخن ص ۲۰۲۳ ۳۵ ۲۰۲۳ ۳۵ نیزخلاصة التواریخ ۹ بم و با بعد، درباد اکبری ۱۹۹ د بابعد الترک به ۱۹ د بابعد الترک به ۱۹ می ۱۹۹ می الترک به ۱۹ می ۱۹۹ می ۱۹۹ می ۱۹۹ می ۱۹۹ می ۱۹۹ می ۱۹۹ می ۱۹ می اکبر کے ایک درباری شا مبازخان کی دائے داج تو دُدن کے تعلق ایم بیان الفاظ میں درج بی ۱۰ درباری شام بیاب او نیوسی لا مبرمیری)

نكان بالكل صحيح به كدراح فارسى سيم المجى طرح واقعت فقائد كرة نوشنوليال كيم معتنف كابيان به كدرة فوشنوليال كيم معتنف كابيان به كدر فروس از طالفه كمعترى، نوليندة جابك دست وخطوط بخوشخطى ونمكي حم نوشت ، بوسيئة مظفر خال برتبئه ودارت اكبرى رسيده ... الخوشخطى ونمكي حمد نفر منشى سجان دائي مي داح برودل كى قابليت كا حال إن الفاظ بين درج به برود

"دردناین سیاق وحقایق حساب بے نظیر درعلم محاسبات موشکا ف عنوابط و توانبی وزارت و تظیم احکام سلطنت و بندوست امورملکت و آبادی و معموری رعیت و دستورالعمل کاربائے دلوانی و قالون اخدخفوق سلطانی و افزدنی خزانه وامنیت مسالک و تادیب مرکشان و تسخیر ممالک و رستورمنا صب امرا و مواحب باه دوای برگنات و تنخواه حاکیراز و با درگاراست ؟

مگرالوافغتل راحاکوتعقسب کاالزام دنیا ہوا وراگر چپر راجا کے ندتر، جُراَت، ہوشیاری ادر بنفنسی کی تعریف کرتا ہو مگر راحا کی فارسی دانی بے کم وکیف کے بارے بس کچ زبار نہریکتا-

ی نصنیفات: خازن اسرار (؟) کی نصنیفات: خازن اسرار (؟) درباداکبری میں تکھتے ہیں،"کشمیر

اورلا چور کے کہن سال لوگول میں کتاب خان اسرار "اس کے نام سے شہور ہو مگر کمیاب ہو بھی نے بڑی کوشش سے شمیر بی جاکہ بائی نیکن دیبا جہد بیں بید دکھی کر تعجب ہواکہ سے نام کی تصنیف ہی حالا کہ نووس کا ہے ہم بیں مرگیا تھا ۔ شایداس کی یا دواشت کی کتاب برکسی نے دیباجے لگادیا …… الخ "

نوش تسمی سے خاز آسار کا ایک نسخه بنجاب پونیورس لائبریری میں مفوظ ہو اس کی ابتدائی سطور میرہیں ،-

سپاس بیتیایس حضرت الک الملکی که خانهٔ نه در وجودانسان را بجاریٔ عقل منورگردانید و بندرانصاف و معرفت بهره وری شعاع انزار بخشید ......داجه و دری شعاع انزار بخشید .....داجه و دری از دری بازره کم کردهٔ خارستان جهل و نا دانی بود، بر بهری کرم عمیم و شق دانشان گلتان معرفت گردانید »

اس اقتباس سے صاف معلوم ہوتا ہو کہ کتاب کامصنف ڈوڈریل ای کوئی
شخص تھا۔ ویبا ہے میں اکبر کی مدح بھی موجود ہو۔ کتاب نہایت و شواد اور فاضلانہ
انداز میں تھی گئی ہو۔ فرآن مجید کی کیات اور عربی ضرب الامثال اور اصطلاحات علیہ
کی آئی فراوانی ہو کہ مُصنف کی علیت کا سکہ قلب پر مبعیتا ہو اور قبیاس کہتا ہو کہ
یہ اکبری عہد کے کسی ہندؤ کی تصنیف نہیں ہوسکتی ، نواہ وہ ٹوڈریل ہی کیوں نہ ہو۔
یہ اکمل روش ہو کہ تصنیف رہم خاطانشا) کسی اچھانشا پر داز کی ہو لیکن یہ معملک طرح حل ہوکہ مصنف کا نام اور اکبر کی مدح جیسے ، آقابل فراموش سوا بدھی موجود ہیں۔
طرح حل ہوکہ مصنف کا نام اور اکبر کی مدح جیسے ، آقابل فراموش سوا بدھی موجود ہیں۔
و طرح اللہ اللہ میں کا بول میں تلاش کے بعدا یک کتاب دستیاب ہوئی موجود ہوں۔
معرف اللہ میں کا اور اجبر ٹوڈریل کی طرف منسوب ہوم مربہ دھود و ڈوریل کی طرف منسوب ہوم مربہ دھود و در احبر ٹوڈریل کی طرف منسوب ہوم مربہ دھود و در احبر ٹوڈریل کی طرف منسوب ہوم مربہ دھود و در احبر ٹوڈریل کی طرف منسوب ہوم مربہ دھود و در احبر ٹوڈریل کی طرف منسوب ہوم مربہ دھود و در احبر ٹوڈریل کی طرف منسوب ہوم مربہ دھود و در احبر ٹوڈریل کی مطابق اس کے تین اجرائیں ،۔

(۱) معرم شاستر (۲) جوش اور ۴ اطب سر بنزو بهت مت تھو نے تھو۔ اُ حقوں بنقسم ہر بیکا نیرنسکرت الا بریری کی فہرست کے بیان کے مطابق یہ ایک سنسکرت کتاب ہو۔

مندر سبالاکتاب کااگر خان اسراد کے ساتھ مقابد کیا جائے توان دولوں کتابوں میں ایک مشاہبت موجود ہے۔ ہماری لائے میں خازن اسرار ' ٹو ڈرانند ' کا ترجمہ کولیکن ٹو ڈرل نود مترجم بنہیں معلوم ہوتا بلکہ اس کا ترجمہ کسی اچھے انشاہ خاز کا ترجمہ کولیکن ٹراجم میں اضافی کے ہاتھوں عمل میں آیا ہی مضامین میں کچھ فرق موجود ہی لیکن تراجم میں اضافی اور تضفیف دولوں کا ہونا ممکن ہی سنسکرت کتاب میں حضوں بی نقسم ہی اور خان ناسرار ' حوال کا ہونا ممکن ہی اضوس ہی کہ ٹو ڈوا نند کا کوئی سند میاں خان اسرار ' حوال میں نظریے کو ہم نیاد تی تین کے ساتھ پیش کرسکتے۔ مہرجال ہم موجود بنہیں ورمن اس نظریے کو ہم نیاد تی تین کے ساتھ پیش کرسکتے۔ مہرجال ہم شان سکتے۔ سرجال ہم اور نازن اسرار ' کو ربعینہ با) ٹو ڈرل کی تھنید نئیں مان سکتے۔

مبلوت بران کیتے ہیں کہ راجہ لوڈرس نے بھگوت بران کا فارسی میں ترجمہ مبلوت بران کیا تھا لیکن اس خیال کی کسی تاریخی شہا وت سے تا تید نہیں ہوتی اور نہ اس کے کسی نسخ کا ذکر کہیں موجود ہی۔

رسالهٔ حساب ایک رسالهٔ در فن سیاق " بھی راجه کی طرف منسوب ہوئیکن معلوم نہیں کہ بیر رسالہ فارسی میں تھا یا ہندی میں۔ کو نکی عجب نہیں کہ فارسی میں ہی ہو۔

سله فهرست بیکانیرسنگرت لائبریری ص ۱۳۲۵، ۳۰۹ عدد ۲۸۸

اسعبدی ایک نمایاں نعوصیت یعی اکبری نراجم میں ہندووں کا حِقمہ اسکواس میں سنسکرت کا بوں کے ترجے کا کام ہنایت سرگرمی اورستوری کے ساتھ شروع ہوا۔ برایونی کے بیانات برغور کرنے مصفوم بوتا بوكذان كامول مي نيالتول معدببت مدد لي كمي تقى - المقرويكاترجه براین کے سپردکیا گیا تھا اور امادے لیے ایک بندت می مقردکیا گیا تھا۔اس نوع کی ا در کئی مثالیں بھی موجود ہیں جن سے نابت ہوتا ہو کہ ان فارسی تراجم ہیں ان برسمنول کی کوششول کو بھی بہت صریک وخل ہو گویا وہ فارسی کتابیم سلمان ففلا اورېرىمنون كى شترك كارنامىمى .

مررامنو ہرنوسنی ایپیز نہایت ہی عجیب ہوکہ اکبرے زمانے میں ہم ایک الیے مرزامنو ہرنوسنی ہندوشا عرکہ دیکھتے ہیں جسے فارسی کے ساتھ بے نظرشغف اور واتفیت ہراس کے خیالات اسلام تحتیل میں ڈویے ہوئے ہیں اور اس کی زبان شسته اورواهنع بى بىيىندو قوم كاسب سے بېلا فارسى شاغرائے محدونو برتوشى تھا ، بدائية في اس كے حالات بي لكھنا ہى ۔ تھا ، بدائية في اس كے حالات بي لكھنا ہى ۔

"منوم رنام دارد ولدلون كرن داين سانبراسست كم در كمكزار مشهوداست والي مهم نمك وتخن اوتا ثيراي سيرزمين است، صاحب شن غریب و ذم ی عجبیب است، ا وّل ا درامی د نوم منعاندند بعدانان ميرزامنوم رخطاب يافت ويدرش باوجود كفرنشرف وأتخام ومبامات ممير محرمنوسر مع كفت اسرحيه مرضى طبع بادشابي مودا طبع نظمی دارد" از وست م

نست شیخ مستغنی بدین و بر مهن مغرور کفر مست مست مین دوست را با کفردایان کار

" داستے منوبر بن لون کرن از صغرس در بجری شغقت حضرت المی نشو و نمایا فته، درخدمت شام زادهٔ کامگارسلطان سلیم بزرگ شده خطسوا و بیداکر ده، سلیقته شعربهم رسا نیده میگوید و کوشی دکذان خلص دارد".

ترک جہانگیری میں کھھاہی:- (نیرطا صطر ہو ترجہ دا جرزرج اے ۱۵ میں ۱۷ منوں کہ ازقوم کچھائیاں سیکہا وٹ است ویدرش در تورطای با دعنا بیت بسیارے کر دند۔فارسی زبان بودہ با نکہ از وثا بر آ دم ادواک فہم بر بیچے کیے از قبیلی او نے توال کرد خالی از فہے نمیست

وشعرفارس مے گوید، این بیت ازوست مے غرض زخلقت سایہ بہیں بود کہ کسے بور حضرت خورشید پائے خود ننہد، اور صفرت خورشید پائے خود ننہد، ما موز سامر باز کیا شدن زخیم آموز کہ کے سردوحیم جدا و جدا کے نگرند

انمیں العاشقین زخمی میں منوم رکی ایس مثنوی کا ذکر موجود ہر حس کے

كيوا تقتباسات مخزن الغارّ سبي درج بي - مثلاً مرم

الهی سیسینه کن باعثق دساز دی ده معدن گنجینهٔ را نه برای معتبت را ده معدن گنجینهٔ را نه برل داغ محبت حاودان ده معتبت حاودان ده معتبت ما دوان ده معتبت معتبت ما دوان ده معتبت ما دوان ده معتبت معتبت ما دوان ده معتبت معتبت

امیدمن زتو انعام عام است که نو میدی زورگامت عرام است

الله مندا يا كُفرودين چيست گرفتار كمنداين وأن كيست عفرت علي كي من مين مكها يو:-

تعالی انتُدع اسب بارگام ست کم غیرا زکعبه دست خانه دام ست

على مجزيدة بطف اله است بمحشرهم مإن لاعذر نواه است

ن گند وصف حیدر در ببیانها بود در منقبت قا صرز ما نها

مذكرة نوشنواييال بي لكهابي بـ

"انصغرس درمجرهٔ شفقت حضرت فلیفهٔ المی نشو و نمایا فته در فدمه تب شامزا دهٔ کامگارسلطان کیم خط وسوا دپیداکر ده، سلیقهٔ شاعری ونوشخطی بهم رسانیده ۴

أ دبيات فارسى بين مهندوَن كانعِظه

نشته عشق میں لکھا ہر:۔

ا نکرشعر بروانی وسلاست می فربود" اوا ول شعرائے مہودست که نامسشس تا ایران زمیں رسیده، میرزا صائبا مروم از کام و ایس بیت راکدمی آید، لیندیده داخل بیاض خود منوده با وجود ظلمت شرقی خود را محد منوسرے نامہ.....ازاں نبوش مقال است! "۔

از اثر کیب نگراوست مست ست مهم بت وهم تبکده هم بت پرست

زا مِداکعبه بریستی تو وما دوست پرست تو بایری عقل مسلمانی و من برهمنم

مرشنا داس مرشنا داس کتابی بر جوکرشنا داس اکبری کیکھی بوئی ہو۔

بیکتاب نہایت مختصر سی ہولینی ۱۵۱ مصرعوں میں فارسی سنسکرت کی ایک لغت تیار کی گئی ہوجس کی تیاری کا حکم خود شہنشاہ اکبرنے دیا تھا، اگر برلش میوزیم کی اطلاع صحیح ہوتو بیختصر سامجموعہ ہیں اس زیانے کے ترجمے کی سرگرمیوں کے سلسے میں کچھ مضیر معلومات دے گا.

## منسرایاب سنجیس جہانگیرسے فترخ سیزمک

(از سمانای تاسیمالی)

## تنبسرایاب (ازعهرجهانگیری سمانایهٔ ناجلوس فترخ سیرسالههٔ)

[ال باب بی ان مبند و فضلا کا ذکر ہوگا جوسمان مصدے کرسمال ہے اسکال ہے اسکال ہے اسکال ہے اسکال ہے اسکال ہے کہ مسکال ہے کہ مسکال ہے کہ مسکال ہے کہ مسکوری سیک کہ مسئوری سیک کہ مسئوری میں بہت ساکا ما مدا ورعدہ لطریحر بیداکی اورعلم وفضل کے مسئور بیداکی اورعلم وفضل کے تقصیلی ذکر اور اُن کے تقریباً بمام شاخوں میں نام بیداکیا ایکن ان علما وفضلا کے تقصیلی ذکر اور اُن کے تقیلی و تنقیدی مطالع ہے ہے بہتے مناسب عنوم ہوتا ہر کہ سرسری طور براس احل کا ذکر کہا جائے جس میں بیالٹر بھر بیدا ہوائے

جہا تکیری حکمت میں اورالدین جہانگیراگر میرا ہنے نا مور باب سے وہنی طور جہانگیری حکمت میں ایک مرجے پر تھا۔ تاہم اس کی طبیعت میں کمی ندا ت موجود تھا۔ مہندوں کے ساتھ اُس کی روا ہاری اور بے عضی اپنے باب سے سے سی طرح کم ندھی۔ اُس نے ہندووں کو اپنے عہد حکومت میں ذمرہ دار عہدے و سے اور نہا بیت اہم مناصب اُن کے سپرد کیے۔

رائے گفتسور جہانگیری عہدیں دیوان کے منصب پر فائز تھا۔ اس زمانے کی تاریخوں کے مطابعے سے علوم ہونا ہوکہ جہانگیر نے سیاسی ا وتعلیم مکمت علی کے نفاذیں اکبرکی پوری پوری ہیں جہانگیر نے سکم دیا کہ کوئی مسلمان ہندووں

کوجبرآ مسلمان نه بنائے اس کے عہد میں بھٹ بڑے بڑے مندر مثلاً متھ ای گو بند دیوی کا مندر تھی ہوئے۔ جہانگیر مندووں کی اکثر تقاریب بین بنٹونفیں شامل ہوتا تھا۔ دیوالی کے تیو ہار پر با قاعدہ در با دستقد کرتا تھا۔ شورا تری پر مندودوں کی مندود گھیوں اور منیا سیوں کو کبلا تا۔ سکونو کے موقعہ پر اپنے ہاتھ پر ہندووں کی طرح راکھی باندھ تا تھا۔

جهابگیرتزک میں جدر وپ سنیاشی کی ملاقات کا واقعہ نود ہیان کر تا ہو بیہ ملاقات پورے جمح گھنٹے تک متدرہی جہانگیراس سنیاسی کے نفنل و کمال،اس کی خدارسی اور وانش مندی کا بہت معترف تھا بنچانجہ اکھتا ہیں،۔

طري زست وزندگانی ا وبری نیج است کم نوشته شد و خواب نیج است کم نوشته شد و خواب نیج است کم نوشته شد و خواب ملاقات مردم میست لیکن جول شهرت تمام یا فته مردم بدین ا و مع دوند خوالی از دانش نمیست علم بیدانت را که طم تصوی باشد خوب در زیده ...... بخنان خوب ندکورساخت بخیانچه خیلے در من اثر کرد ...... باشد کا من اثر کرد ...... باشد کا که من اثر کرد ..... باشد کا که من اثر کرد .... باشد که در این که در که در این که در که در این که در که در این که در که

اسى طرح تزك بين رودر بهما جارج كى ملاقات كالجى تذكره كيا برجب

له تزك (ترجر دابرز) ص ۲۰۵ مله تزك دمرسين ص ۱۱۹ سكه اليفاً

یکه تزک دسرتید، ص ۲۰۹۰۲۰ هه تزک دسرتید، ص ۱۸۵، ۱۸۹، بنی برشادجها تگیر ص ۲۰۷: اقبال نامدٔ جهانگیری ص ۹۵ وغیرو که تزک ص ۲۲۹ كى علميت اورنضيلت كاعتراف ان الفاظ مين كيا ہج: ۔

" دری آیا مردو در بعبا چارج نام برسینے کماند دانش دران ای گروه مطالب فلی دانوب ورزیده و در فن خود تمام ست الخ" حب خان عالم کوسفیر بناکر ایران روانه کمیا گیا تو اس کے ساتھ بشن داس مصور کو بھی بھیجا "اکر شاہ عباس کی تصویراً مار کرلاتے۔ بیسٹن داس اس زانے کا بلند با میصور تھا جس کے فن کوجہا نگیر کی معارف بروری نے صرور ترتی دی ہوگی۔

عہداکبری کے بان می ہم نے ایک شاعر کا ذکر کیا ہو حس کا نام مرزا محدمنوسروسی تفاحس نے زیادہ ترجہانگیر کی رفاقت ہیں ترسیت بائی جہانگیر کاسلوک اپنی ماوشا ہی کے زمانے میں اس کے ساتھ مہبت عدمک مرتباین رہا۔ نو د ترک بین اس کی شاعری اورقا طبیت کا ذکر منها بیت اصفحے الفاظ میں کرتا ہو۔ ا اگرچیشاه جهان صاحبقال کاسب سے بڑا کمال اس کی تعمیری مال مرگرمیوں میں بنہاں ہوتا ہم کی ترقی اور قلمی احیا و ترفت میں ہی وه النيكسى بيني رؤسيكم منيس تقاراس كازمانه مندستان كى تاريخ بيس سب يسے زیادہ امن اورخوش حالی کا زمانہ کھا اور مکاتب و مدارس کی بہتات ہلوم و فنون کی کشرت اورهما و مفلا کا اجتماع عظیم صاف ما ف بتلا د م م م که اِس سنگامهٔ ملسی اس بیلارمغزبادشاه کالهبت براحضه مقامشا و جهان نامهاور عمل صالح کی ان فہرمتوں پراگر نگاہ ڈالی جائے حن میں شعرا، فصلا اعلما اور ارباب فن كاتذكره كياكميا به توسي بدزمان على لحاظ سدايك زريعهد معلوم ہوتا ہے۔ حب ہم یہ دیکھتے ہی کہ برنیرینے اس مہدکی تعلیم ہت اور علم کی اله تزك وترجدوا جرز . ج م ع م ١١١) : تاريخ ذكارا تدرج ١- مي ١٨٨

کم رواجی کی اضوس ناک طور برخلاف وا قدتصو یکھینی ہی تو ہمیں تعجب ہوتا ہر ہمیں رکھتا ہوتا ہر اورشاہ جہاں ہر رخلاف اور باطل ہر اورشاہ جہاں کے زمانے کی علمی بیندی کے بیش نظر بہتان سے زیا دہ حقیقت بہیں رکھتا ۔ علمی سربیت کے علاقہ شاہ جہاں مسلقی کا بہت بڑا قدر دان تھا۔ اس کے دربار ہی مبربیت کے علاقہ اس کے دربار ہی مبربیت بڑا قدر دان تھا۔ اس کے دربار ہی مبربیت بڑا ور رام داس دو بہت بڑے ہوتی داں تھے۔ اس با دشاہ کے عہدیت مالوں میں علی الحقوص انشا، شاعری اور تاریخ کو جوترتی حال ہوئی دہ اس با دشاہ کی علم دوستی کی ایک بہت بڑی دلیں ہی۔

اہ داراشکوہ کے عالات کے بیے دیکھوسرکار تاریخ ادرنگ زیب سے انص ۱۹۳-۲۰۲۰ ریباج مجمع الحرین واقی کلکندا و دفیر و بہاں مجالے مکفوسے استفادہ کرتے ہوئے مفض حالات نیے گئے ہیں۔

کھبکوت گیتا اور ایرک وسنستا کا ترجمہ بھی کرایا۔ داراکی کہ ب مجمع البحرین جس کو حال ہیں ہیں پر دفلیہ محضوظ الحق صاحب نے شایع کیا ہے۔ ہند دا وراسلامی خلیفے کے مقامات اتصال سے بحث کرنی ہی اوراس موضوع پر ہہر بین کہ ب دالماکوہ کو ہندوعلما اور نشیوں سے بہت انس تھا اور وہ اُن کی عوصله افزائی سے بھی درینے مذکرتا تھا۔

ا عام طور برخیال کیا جانا ہم کہ عالمگیر ایک منعقب بادشاہ فرد کر دیا ہے کہ عالمگیر ایک منعقب بادشاہ فرد کر دیا دیا ہے کہ عالمگیر اسلامی کی دیا ہے کہ کو دیا ہے کہ کہ کہ کہ کہ کہ میں کی جو سہدووں محت نہیں ہم بہاں عرف اس کی علیمی سرگرمیوں کو مدنظر کھیں گے جو سندووں کی ترتی و نیزل بر بہت حدیک اثرا نداز جو سنی تعلقہ داروں منشیوں اور متصدیوں کو نے ایک فرمان جاری کیا کہ بہدو و ان میں کہ کہ کہ دفائر میں ملمانوں کو بھرتی کیا جائے جنانچہ خانی خان میں کھتا ہی ۔۔

" صوبه داران وتعتقه داران بیشکاران و دیوانیان مخودرا برطرف ساخته مسلمانان مقرر نمایند وکروری محالات خالفتهان می مود و باشند"

می منوده ماشند" سیم علامه شبی «عالمگیر پر ایک نظر» بین انگفتے ہیں کہ اس فرمان کی صرورت اِس

ا برسی عرشفی صاحب نے اس بیان یں بیٹر میم کی ہوکہ برٹش میوزیم کے تسخوں میں گیتا کا ترجہ اوالففل کی طرف منسوب ہو۔

عه فا في خال ج ٢- ص ٢٨٩ علم عالمكيري ايك نظر ص ٢٠

الیموس ہوئی کہ شعبہ مالیات کے اکثر مقام جوہند و کا استعمالے دشوت ستانی کے عادی ہوگئے تھے۔ بادشاہ نے اس برانتظامی اور اب قاعد گی کے استیصال کے عادی ہوگئے تھے۔ بادشاہ نے اس برانتظامی اقدام تھا جس کی وجہ سے سینکڑوں کے لیے سخت اور کو تر قدم اٹھایا۔ یہی اصلاحی اقدام تھا جس کی وجہ سے سینکڑوں معمولی متعدی طازمتوں سے برطرف ہوئے اور چینکہ ان طلوموں یا منزل یا فتہ لوگوں میں ہندووں کی کثرت تھی اس لیے اور نگ دے دیا گیا ہی بعیبہ بینویال سیم ہی میں متاثر ہوکواس واقعے کو بھی بیم آب ورنگ دے دیا گیا ہی بعیبہ بینویال سیم ہی مقال کے عنوان می اللہ کو کھی یہ اس کیا ہی جوموصون سے سختی عالمگین کے عنوان سے اسلام کے گیری رقم فرمایا ہی۔

اس موقع پرسیات صرور تدنظر کھنی جاہیے کہ باوشاہ کا یہ اقدام سیاسی ہتبار سے غیرمؤ تر بڑوا۔ اس لیے کہ اس نہ لمے بی مہندووں نے سیاق وانشا اور دیگی اور دیگی اور دیگی اور این بی آئی منرور ست دیوانی بی آئی منرور ست محسوس ہوئی بینا نجر کھم بڑا کہ زاں بعد کنشی اود میشیکا را دسے مسلمان ہوں اور ا دھے مندوینا نجہ خانی فان نے لکھا ہی۔

بعد جنیان قرار ما فنت که از جهامیشیکا دان دفتر دایوانی و نخشیان سرکار میک ممان ویک مهند و مقرر می انوره با شند"

که دستورانعمل بوسف میرک بوشاه جهاس که عهداً خرکی تعنیف بروس بات کی تا میدکرتی بود

" دا بی مردم قانون گو کدور سرواک دیده می شود طا براکه بادشا بان متقدی بی

حرف را بخاط داشته نصب کرده اغرائین چیل اکثر مبند و اند دمتدین نیستند ددرمیان

نیز جراً و قرراً متدین شده نیامه اندعمل اینا برضلات قانون تدین عوم می شود .... یا

زق ۱۱ ب نسخه بنجاب یو بورشی لائبریری)

سكه اسلام عجر اكوبر الوبر المعامية من ١٥٦ ساله خان ١٤٥ ـ من ١٩٦ - ٢٥٢

مسکاد نے بھی اپنی" تاریخ اور نگ زیب" ہیں اس وا تعدکا ذکر کیا ہو یہ کم ہے کہ مسے تعوشے ونوں بعد ہی جادی کردیا گیا تھا اور قیاس کہا ہو کہ اور نگ زیب کا پہلا حکم ابھی دائر و عمل میں آیا ہی نہ ہوگا کہ بید دوسرا فران نا فذہ ہوگیا ہوگا میگر با وجود اس کے عہد عالمگیری ہیں مبند و طاز مین کی کثرت اور بڑے بڑے جہدوں اور منصبوں پر فائز بونا بیٹ ابرت کرتا ہو کہ اس فران کاکوئی خاص اثر نہیں ہوا مولانا شیل نے عہد عالمگیری کے متعد داعلی منصب داروں کی ایک فہرست تیار کی ہوب شیل نے عہد عالمگیری کے متعد داعلی منصب داروں کی ایک فہرست تیار کی ہوب میں تعام اس فران کے مہرت بعد مرم ول کے میں تعام اس فران کے مہرت بعد مرم ول کے ساتھ مرم جاگ

مندووں کی تعلیم کے سلسے میں بادشاہ کے ایک اورا قدام عمل کا ذکر بھی عام طور پر کیا جاتا ہے اور دوہ یہ ہوکداورنگ زمیب نے مہندووں کے معابدا ورمکا تب کو منہ منہ مرکز وا دیا تھا۔ کسکن یہ واضح رمہنا چاہیے کہ بادشاہ کا بیحکم عام نہ تھا بلکہ صرف ان معابد و مدارس کے ساتھ مخصوص تھا جو سیاسی طور پر اس قابل سمجھے جاتے تھے۔ جانچ پر وفسیہ جا دونا تھ مسرکار نے اپنی کتاب میں اور نگ زمیب کی معابد کی کے واقعات کی جو تاریخی فہرست مرتب کی ہو اس میں ایسے واقعات بھی میں جن میں موترخ موصوف نے مندوں اور مندروں کو ایدا و دینے کے واقعات کا اعتراف کی ہو مولان آبی میں بغاوت اور مکرشی کی با قاعد ہو میم وی جاتی تھی اور جرمازش اور طغیان کا مرکز بن چکے تھے۔ خاتی خان لکھتا ہو کہ بادشاہ کا بیکھ مون اور جرمازش اور طغیان کا مرکز بن چکے تھے۔ خاتی خان لکھتا ہو کہ بادشاہ سے اور جرمازش اور طغیان کا مرکز بن چکے تھے۔ خاتی خان لکھتا ہو کہ بادشاہ سے

له سركار ين ريخ اوزنگ زيب . ج ٣ .ص ١٥٦

ك اس يليليس فاردتى كى كتاب ادربك زميب ، بمى ملا حظر مو .

تك كاترمانگيري.ص٨٠ . نكه عالمگيري.ليک نظر ص ٥٠

سناکہ بعض مندروں اور کمتوں بر ملم ن الر کے بھی ہندووں سے تعلیم مال کرتے ہیں ، بندووں سے تعلیم مال کرتے ہیں ، باد شاہ سنے اس کو سراسر خلاف سیاست سمجھتے ہوئے الیسے معاید کے خلاف قدم الحمد یا گاڑیا لگریا لگریا لگریا کہ اس اس است سمجھتے ہوئے الیسے معاید کے خلاف قدم الحمد یا گاڑیا گاڑیا لگریا لگریا کہ اس اس اس اس اس اس کا معالم کرتے ہیں لکھا ہی ۔

" بعرض خداوند دی پرور رسیدکه درصوبه طعمه ولمآ انج صوص برس برسمنان بطالت نشان ور مدادس مقررب تدایس کتب باطله اشتفال دارند و در عبان وطالبان سنود وسلمان مسافت با تے بعیده منود و جبت عمیس علوم شوم نزدان جماعه گمراه می آیند "

باوشاہ کے ان افعال کو قابل طامت بھی قرار دیا جائے تو بھی اس کی حکمت علی کا اثر فارسی کی یم کی کر اشاعت و تر و تئے پر مطلق نہیں ہؤا۔ بلکہ جبیدا کہ ہم آگے جل کر دکھا ہیں گئے اس ند ملے میں ہندووں نے بہلے سے بھی نہ یا دہ فارسی کی طرف توجہ کی ۔ ان صنفین میں سے اکثر و مبتیر شاہی ملائم تھے اور اسی حیثیت سے فاہدہ اُٹھاکم الخول نے بہت سی عمدہ ناریخی کی جی تھیں ۔

اوزیگ زیب کی دفات کے ماقد مغلوں کی شان و الحظ میں ہمت کچھ زوال آگیا تاہم اورنگ زیب کی دفات کے ماقد مغلوں کی شان و کے دونوں بیٹے مخداعظم ادر تحظم ہو نہار اور مدتر نظے یو خلیہ قوم کی ہیت ہرطرف جھائی بوئی تھی ، اور گ زیب کی دفات پرجانشینی کے بیے جھیگڑا ہوااس میں محد مظم کو فتح حاس ہوتی اور دی تخت نئاہی پرجیھا۔ ذیل کی سطور میں ہیں ایسے مصنفین کا حال بھی ملے کا جومی عظم کے دربار سے تعلق تھے لیکن انھیں اورنگ زیب کے زمانے کے معنفین میں شمار کرنا جا ہیں۔

له عالمكير سائي نظر ص ٥٥ كه الميث - ١٥٠٥ م ١٥٥

تاریخ ادادت خاتی میں لکھا ہوکہ محد ظم ایک تعلیم یا فقہ سلیم المزاج الهذب بادشاہ تھا۔ وہ خام طور برتمام ندا ہب وا دیان کے رہنا وُل سے فقا وہ خام طور برتمام ندا ہب وا دیان کے رہنا وُل سے فقا وہ کوروگر بندستگو کے رہنا اور فلسفہ وتصوّف کی کتا ہوں کوشوق سے بڑھاکرتا تھا۔ گوروگو بندستگو کے ساتھ مجی مصالحانہ ساتھ دوستانہ روابط رکھتا تھا۔ وہ مر ہوں اور راجبی توں کے ساتھ مجی مصالحانہ ساک وا رکھتا تھا۔ اگر قدرت نے آسے کی سال اور ذندہ رہنے کا موقعہ دیا ہو تا تو ہم تال ساتھ میں کی اریخ کے ابواب کی ترتیب موجودہ ترتیب سے ختص ہوتی می معظم مسلمال ہے ہیں دام کرائے عالم جا ودانی ہوگیا۔

دفاتر دوانی اور مندو این اسلاطین کی حکمتِ علی کے اُن بہاوں کو دفاتر دوائی اور مندو این نقاب کرنے کی کوشش کی ہوجن کا تعبق ہندوں کی تعبیر و ترقی سے تھا تاکہ اس بیان سے ہم اس عہد کے فارسی للریجی میں ہندوں کی کوششوں کے ساتھ اس کا کچر تعلق دکھا مکیں بیر حقیقت ہو کہ المبر کے زمانے میں ہندووں نے میں سرعت اور قوت کے ساتھ فارسی کی طرف اقدام کیا اس کا نتیجہ میڈواکہ دہ لوگ بہت بھوڑ سے موصد میں دفاتر دیوانی پر تجب گئے تیعنیف و تالیف میں مام پیا کیا اور جا وجود مخالف حالات کے ان کی ترقی اور عودج میں مطلق کوئی فرق منا میں ایک خوری کے اواخر میں لکھتا ہی۔

" ...... برانم به ... .... قلادهٔ نوکری درگردن کمی ان اختند دا وَل کسے که از فرقه برام به در د و رسلاطین نوکری قبول کرد . گانگو پژرت بود و تناصل که سرلال به ست بخلان سائر ممالک مبنده هما د فتر با د شایان دکن و نولینندگی ولایات ایشاں مهر بهامندم دع و است

ك الميث. ج ، - س ٥٥٢

اس عبد كالمريج كالعبن منيازي صوصيات المن أسعهم لمجاظ مدارج

تمين حقول بنقيم كرسكتے بي .۔

دا) زیمے کا دؤر

رم) تاریخ وفن انشاک دؤر

رم، عا قصنیفات کاز ماندا ورفارسی علوم کی اشاعت عام

اكبرى عهد كے نظر بجر كا حال مم شرحه أتے مي اكبرى زمانے يس مي كو ى خاس قابلِ قدركتاب دستياب نهي بوتي ليكن زير بحث دؤر مي سندوول يس فارسى على كالمركير وقى بدا موجيا تقاراس سيجها بكيرك عهديس سب سعيل تصنيفات جو مهر لمتى بي وة راجم بي اس معاميري مندوون كي تصنيفات كا کنازا دراً <sup>م</sup>ن کی ترنی کا حال و نیا کی باقی زبانوں<u>۔۔۔ بہر</u>ت مایک مشابہ میکونکہ میر سلم ہو کتفنیفی فاہست کے پیلا ہونے سے پہلے عمو اً تراجم کی طرف ہی توجہ کی جاتی ہو بنابر بن جهانگير كے عهد كو" تراجم كاعبر"كبين تو بيجا نه بوگا فشاه جهان اوراور كانىپ كي زماني انشاور اريخ نگاري كوبهت تقويت عالى بوي على المخصوص ماريخ ین ہندووں نے ایساکمال بریاکیا کداس عہد کی "النجیس بلحاظ تقام ت، مبترت اورا عتباركي تمام زمانول مع برعى بوئى بي فيلاعتدالنواريخ وغيره مهنوركي مترن تارخيين بي جن كامقابله بعد كى كما بي تنهي كرسكتين وزياك زبيب كى حكومت کے اوا خریں ہندووں میں فارسی علوم سبت رواج پاگئے تھے۔ بیاں کاس کہ اورنگ زیب نے جب ہندومتصد پوں کو برط ن کرنے کاارا دہ کیا تو اسے اپنے اس عزم می سخت ناکای دوئی سید بندوول بی فارسی کی اشاعت عام کازمانه تعار اس استسليري تعف اورامور كا دركرنا بهي عزوري معلوم بونا بر. اولاً يه

کہ ہندووں کے اس نمانے کے فارسی لٹر پچرکا مطافہ کرنے سے تعقب ہوتا ہو کہ
کس طرع ایک قوم اس قدر جارہ سلمانوں کے خیالات ، اُن کی تعلیم ، اُن کے طرز بیان
سے کُلی طور پر واقعت ہوگئی ۔ حالا کہ اسے نہ ہی طور پران علوم کے ماتھ کو بی خاص تعلق ما منظق منظم است میں ہے ان ان پڑتا ہو کہ اعلی ذیا نت کے علاوہ مبندووں منظم اندوز ماند شناسی کا ذہر دست ملکہ موجود ہو۔ وہ فطری طور پرجانتے ہیں کہ ماحول کے اندوز ماند شناسی کا ذہر دست ملکہ موجود ہو۔ وہ فطری طور پرجانتے ہیں کہ ماحول میں اندوز ماند شناسی کا ذہر دست ملکہ موجود ہو۔ اور زمانے کی عام دوش سے متعمام ہوناکس حد تک ندموم ہو۔

روم - ہندووں کا فارسی دب اور دیگیرمعاشرتی حالات بتاتے ہیں ک**منن** بادشاہو نے ان ہندو مستفین کی ہمیشہ قدرا فزائی کی اور الفوں نے عام ہندورعایا کوسلمانوں كةربية ترلاني كوشش كى جيار همين مي جندر بهان برمهن شاه جهال كي أن عنايا كَلْفْعِيل سے نذكره كرتا ہى جو وقتاً فوقتاً اس كے تى يى صادر ہوتى رہي - ولى رام، بریمن اور دوسرے مندووں کے ساتھ دارا شکوہ کی فیاضیوں کا تذکرہ بھی کتا ہوں میں ملاہی بیمصنیف عموماً بادشا ہوں کی ملازمت میں موتے تھے جہاں الحیس اپنی اریخی تصنیفات و الیفات کے بیے اچھا خاصہ موادیل سکتا تھا نیزید لوگ جؤ کم اکثر واقعات كيعينى شامد موت تقداس ليدان تاريخون كوجواعتبادا ووسحت ماسلم سكتى بچاس سے دوسرے لوگ كهاں مېره ياب بوسكتے ہي -اس زمانے ميں جوا ارتخى كا بن بحي كئي بي أن سع بروفسروا دواته دغيرة صنفين عهدها عرف بورا بورا فائده الطايابي اسعهري بهت سے نامور مندوشاع بيدا ہوتے ان مي سے دوين كا درجهبهت بلندي با فى شعاريس سيحن كاذكراً منده ابن ببن موكا معدود معريند ہی ان کے شاع اند کمال کا مقابلہ کرسکتے ہیں۔ آنشاکی کتا ہیں مذبلحا ظادب بلکہ باعتبار اریخی کتب کے بھی بہت شہرت رکھتی ہیں۔ان اشارات کے ساتھ ہم اس زمانے

کے نظریجر کا تفصیلی ذکر کرتے ہیں ، ہم ہم صنون کی کتابوں کو علیجدہ علیحدہ گنائیں گے اور پھران ہیں سے جزیادہ کارا مداور شہور ہوں گی اُن کا تذکرہ زیادہ شرح وسط کے ساتھ کیا جائے گا کہ کتابوں کی ترتب زمانی کو خاص طور پر مدنظر دکھا گیا ہی۔

# اس عهد کی نارنجیں اور مؤرّزخ

ذیل میں سب سے پہلے لایت ذکر تاریخی کتا بوں کی ایک فہرست دی جاتی ہوا تا ہوں کے ایک فہرست دی جاتی ہواس کے بعد نامور مؤرخین کا فقل تذکرہ اور اُن کی کتا بوں کے متعلق تبصرہ کیا جائے گا جو کتا میں متو تسط درجے کی جیں اُن کے متعلق بھی مناست تفصیل سے کیا م لیا گیا ہی سجان وائے بٹالوی ، بندراً بن واس بہا در شاہی اور نوائن کول عاجز اس عہد کے مشہور مؤرزے ہیں ۔

ا را) جہارتمین معتفر خدر بھان برہن رکھ انتا ہو لیکن بحیثیت اریخ کے انتا ہو لیکن بحیثیت ادیخ کے بھی بہت اہمیت رکھتی ہو بسر حباد و ناتھ مسرکار نے اس کوشاہ جہاں کی ادیخ کے بھی بہت اہمیت رکھتی ہو بسر حباد و ناتھ مسرکار نے اس کوشاہ جہاں کی ادریخ کے بہی سنتعمال کیا ہو اس کتاب میں معتف نے اپنے تفصیل حالات قلمبند کیے بہی شاہ جہاں اورا درنگ زیب کے اُمراد و و زرا کے حالات بھی بہی بشاہ جہاں کی روزمرہ و زندگی کا بروگرام بتایا گیا ہوا وران مواقع کا ذکر کیا ہوجن میں بر تمہن کی دوزمرہ نندگی کا بروگرام بتایا گیا ہوا وران مواقع کا ذکر کیا ہوجن میں بر تمہن سے شاہ جہاں کے سامنے اپنی غزلیں بڑھیں ۔ اُخرین کے خطوط بھی بیں جن میں سے مشترمنشا کت بیں موجود ہیں ۔ ملا قوشی نے جہا جین کے متعنق کہا تھا ہے بیار جہن میں سے خشترمنشا کت بیں موجود ہیں ۔ ملا قوشی نے جہا جین کے متعنق کہا تھا ہے بیار جہن سے اختہ بر بہن سے ناز کر از عالم دیگرسخن

ر۲) راجاولی معتفر بنوالی داس ولی داراشکوہی (منت ایم) بررساله مرن بندو راجایان قدیم کے حالات برشمل ہوا ورکوئی خاص اسمیت بنیں رکھتا۔

(۳) شاہ جہال نام معتفد معکونت دائش بندهٔ درگاہ۔ یہ رساله شاہ جہال کے زمانے میں لکھاگیا جو ہم "منطوقوں" برشمل ہو معلیہ خاندان کا آدم علیہ السلام سے کے زمانے جہال کی تخت نشینی کک کا حال دیاگیا ہو۔ تادیخ کے اعتبار سے حیال اسم بنہیں۔

جبدال المحرنين - سه المستخدم المستخدام ولدكر دهرداس دستخدام المرامن المرامن ولدكر دهرداس دستخدام المرامن المرامة معتمد فال كورنرى يحد كم معتمد فال كورنرى يحد كرمعتمد فال كورنرى يحد كاريخ المرك بربيني المرك المي المي الميك كتاب بربيني المركب المرك

ره، گتب التواریخ مصنفه بندراین واس بهادیشای رسانالیه تا مصنالیه، (اِس کافعنل حال آگے آتا ہی)

(۲) خلاصترالتواریخ معتنفه سجان دائے بٹالدی (مسکنلدیم) ۱سک مفقل حال آئے آتا ہی

(م) فتوصاتِ عالمگیری مصنفه الشیرداس ناگر دنقریباً موالیم الشداس ناگر دنقریباً موالیم الشداس ناگر بن ضلع گرات کا باشنده تقا وه بهلے قاصی عبالو باب قاصی اللک کی ملازمت ملک و تی کے حالات کے لیے دکھوتذکر و تعینی رقمی دوق ۱۹۳ گزارحال کا دیا جهی رطار بانی پر، مدت ۲۸۳ و دوروش ۲۸۰ و دوروش می داروش می دروس می درو

که بنجاب پبلک لائبر عری میراس کا یک نخری دسته راید جارس ۲۰۳ معارف ۱۹ او ایم که دید ج در می دید که دید بر ج در می دیم در این در

ی رہا۔ ذاب بعد سنجاعت فال عالی گجرات کے متصدیوں پی شامل ہوگیا۔ کتاب چارسوائے بہتمل ہو گا۔ کتاب جارسوائے بہتمل ہو ۔ ڈاکٹر جی۔ بڑونے تاریخ گجرات کی ترتیب بیں اس سے بہت فائدہ کھایا ہی بسر جاور نا تفوسر کا رہے گا ورنگ زیب ہیں اس سے مدولی ہو۔ یہ کتاب مالوہ اور دراجی تاریخ کے حالات کے متعلق مستند ہو کئین شمالی ہندستان کے حالات ہیں اس سے طلی مسرز دہوتی ہو۔ یہ کتاب البشرواس کی یا د قاتوں کا مجموعہ ہے۔

کا جموعه پر-دم، عظم الحرب معتفد کا مراج (سلامی)، می معظم شاه کی تاریخ برمستف محداعظم کا ملازم تحاا در میرتاریخ اُن عنایات کے تسلے بیں کھی گئی ہر جومصنف پر شنبرا دہ موصوف نے کس ۔

م المراق المراق المراج المسالية المراق المسالية المراج المسالية المراج المسالية المراج المسالية المراج المسالية المراج المسالية المراج المراج المرابية المراج المرابية المراج المرابية المرابية

المربية التواريخ مصنفه مجين واس (مستلام) ولدمنوم داس اكن المربية التواريخ مصنفه مجين واس اكن

تحرات، وه وال كانهم تعابر العربي محمظم في أسر وقالي تكاد مقردكيا-

(۱۱) دِلْ كُمْثًا مُعْتَفَهِيمِينِ (مِنْ اللَّهُ)

(۱۲) تاریخ کشمیرمتنف زائن کول عایز دستالیدی

(۱۳) تا دریخ مرمقه معتفه ومونی سگه نتی (سالایدی معتف رخبیت گھ جاٹ والی عبر پورکا لمازم تھا۔ یہ کتاب دستن کئے۔ سے کر مصنطرہ کک کے حالات پرشمل کی۔ ان جنگوں میں دنج بیت سنگھ جاٹ نے بوکا دائے نمایاں کیے ہیں ان کا نذکرہ بہت مفعل ہی۔

له رید- جمع می عمل می اندیانی کیلاک عدد ۱۹۹ سی معادف ۱۹۱۰ می در ۱۹۹ سی معادف ۱۹۱۸ می در ۱۹۹۰ میلی معادف ۱۹۱۸ می

بداس عبد کی تاریخی کتابوں کی شمل فہرست ہو ۱ن میں سے ہم خلاصة التوایخ رمنبره الب التواریخ رمنبر ۲) تاریخ ول کشار نمنبر (۱) اور تاریخ کشمیر نوائن کول عاجز رمنبر ۱۱) کا ذکر قدر یہ تفصیل کے ساتھ کرتے ہیں۔

### بندرابن داس بهادرشابی

بندما بن داس کا ابنا بیان برکد دائے بعادا لی کو وفات کے بعداو زگانی فاسے دلئے کا ایام بی ہما دا فی شامبرادگی کے آیام بی ہما دا مصنف بعبد و دیوان کام کرتا تھا۔ یہی وج برک بندرا بن کو عام طور پر بندرا بن سمان بہا درشا ہی کہا جاتا ہے مصنف کے نعلق اس سے ذیاد و کچو بنبی کہا جاسک ایلیٹ بہا درشا ہی کہا جات ایسے حالات اورا بیسے ماحول کا تربیت یا فتہ تھا۔ بس کا بیان ہرکہ جو تھی مشاہدات کا میرو میں میں ہوات کا مجموع ہوں گے۔

ا مراس مؤد . ص ۱۱ - خانی خال - ع ۲- ص ۲۱۲ : ت ۲ ، ص ۲۰ ۳۲۱ می ۱۳۳۰

سبالتواریخ ہندستان کی عمومی تاریخ ہوجوشہاب الدین عوری سے کے کرسانالیٹ میک کے حالات برشمل ہو مصنف نے اسی سال بیر کتاب ختم کی بیش اور قرائن کے بیش نظر کتاب کی تاریخ تالیف بیں اختلاف بیدا ہو گیا ہو لکین ہر صورت میں کتاب کی تاریخ تصنیعت سائلہ عا ورسانالیٹ اور سال عرکے درمیان تالیم کرنی برگھیے کے درمیان تالیم کرنی برگھیے کی ۔

یکتاب دس نعول پینقشم ہو۔ ہفعل کئ کئ شعبوں پیشتن ہو۔ ذیل پی کتاب کی سرسری فہرست مفنا بین چیش کی جاتی ہو۔

فعل أول: سلاطين دلى فعل ووم (الشعبه) فرانروايان دكن ر سوم : سلاطين گرات رحيارم : فران روايان بر بانپور ر بنجم : فاروقی سلطنت رست من حکام بنگال ر سفتم : شرقی حکوم عت جونبور رستم ، امرائے سندھ ر سفتم : فران روايان مثان رسوم بسلاطين وفران روايان کشمير

بندرا بن داس کتاب کے دیاہے ہیں مکھتا ہو کہ سانالے جا تک اورنگ ذیب
کی حکومت میں بہت وسعت پیدا ہوگئی تھی اس لیے ایک نئی تادیخ مرتب کئے
کی حزورت محسوس ہوئی المذامعشف نے ایک مختصر دسالہ انجھنے کا عزم کیا جس پر
عمداِ وونگ زیب کا حال زیادہ و صاحت اور شرح وبسط کے ساتھ لکھا جاسکے
گزشنہ تاریخ کے معتق مصنف نے زیادہ ترفر شتہ کو پیش نظر دکھا ہی جومعشف
کا سب سے بڑا ما خذتھا بسکین ۱۰۰۱سے ۱۱۰۰ اسک کے حالات ذرا تفقیل ہیں۔
کا سب سے بڑا ما خذتھا بسکین ۱۰۰۱سے ۱۱۰۰ تک خراستہ کے علاوہ اکبرنامے اور
جہانگیرنامے کو بھی استعمال کیا ہی۔
جہانگیرنامے کو بھی استعمال کیا ہی۔
خانی خان خان منتخب اللباب ہیں اس تاریخ پر اظہا رخیال کرتے ہوئے

تحقيا ہيء بحر

" بول سموع گر د بدکه بندرا بن واس بهاورشا بی که رت ردست درايام بادشا مزار گی تصدی خرت شاه عالم بود تاريخ اليف نوده - درآن سوانخ سی وحیدسال را با حاطه بیان درا درده ست-ازاستماع آں بغایت مشغوف گشته . درمبم رسانیدن آں تاریخ نهايت تفحص بكاربر دربعده كسبى بسيارا فسنخردا برست ودده باميداً نكه ازخرمن اندوختهُ اوخوشبه مبني نمايد از روئي غودمن ا وله الى آخره ببطالعه ود آوروه نصف آنچيرا قم الحروف جمع سساخته درين أوراق بأحاطئه بهيان درآورده بهنظر

ہاراخیال ہوکہ صاحب نتخب کی رائے دراسخت ہو۔ کما ب کا بیاا جقسہ جساك عرف كياجا حيكا ومعض فرشة كاخلاصه ويكن عصرى وارتي مي أبالواريخ خاصی فدر وقیمت رکھتی ہی۔ معاحب نتخب ہو تقریبًا ایک صدی کے فاصلے ير بحلب التواريخ كى عينى شها دتوس كے مقاملے مين زياده و قعت منہيں ركھتا. ایک اورامرجوخاس طور بر قابل ذکر ہر وہ یہ ہرکہ میر تاریخ ہاری معلومات كےمطابق سبسے بہلى عمومى تاريخ ہى جوايك منددكے المست كى سى میجرسکاٹ نے" تاریخ دکن" کی ترتیب میں اس سے نبہت فائدہ اُٹھایا ہواور الميت اور دوس في اس كيمن التبامات كراجم ابني تاريخ سندي شال کیے ہیں۔

بندرابن كانداز تحريرساده مح ادواليمامعلوم موتا بهحكه فارسى زبان بر مفتنف كوكاني قدرت هيء

#### سیان رائے بٹالوی

خلاصترالتواریخ اس اریخ کا مصنف سجان دائے بٹالوی تھا وہ ذات کا خلاصترالتواریخ کی مصنف سجان دائے بٹالوی تھا وہ ذات کا میں میں تھا۔ خالب گمان میہ کر کران کے خاندان میں قانون گوئی ورانتا رائے تھی مصنف نے اس کتاب ہیں اپنانام کم بھی نہیں لکھا۔ اگر جبرزبان اولیمن اور قرائن سے بیمعلوم ہوجاتا ہو کہ مصنف صرور کوئی ہندو ہوگا۔ سجان دائے کو بھن اوقات ناشی سے شیمان دائے ، سحاب دائے ، سخاب دائے ، سخان دائے وغیرہ بھی بیرور ویتے ہیں۔

خلاصتراستی این می است معلوم بوسکی بی وه صرف است بی بی که مصنف بالدین پیدا بی کار کار سیرد سیاحت کی نمازانی مصنف بالدین پیدا بی کار کار سفر کیا ، نامین مصنف بیشد منسق کی نمازانی بیشد منسق کی مصنف بیشد منسق کی مصنف بیشد منسق کری تفاد

سجان رائے کی ایک اورتصنیف خلاصته المکاتیب سے معلوم بر اکر ہجان رائے کا ایک اورتصنیف خلاصته المکاتیب سے معلوم بر اکرے فاضل کا ایک بیٹار سے سنگھ تھا بھولانا امان التعمینی جو اس عہد کے ایک بڑے فاضل کے مصنف کے دوست تھے سجان رائے سنال بھی ک شاہی المازمت سے مستعلی ہوجیکا تھا۔

سجان رائے کی تصانیف صرف دو تک ہی محدود ہیں (۱) خلاصت الموات خ ۲۷) خلاصتہ المکانتیب جونن انشا ونٹر جس ایک میسوط کتاب ہر اور رائے سنگھ کی خاط لکھی گئی متی ۔

ہنددوں کی تمام تا دیخوں ہیں ہے صرف خلاصترات اریخ کویہ شرف صاصل ہوکہ اس پرمشرق اورمغرب کے متعقد عذالا سنے اپنی توجمبندول کی سام خلاصة انکانی رائی ہی ہوں ہوں ہے۔

ہو۔ غالبًا اس کتاب پرسب سے پہلام مغمون تجرنسا و کینہ کے قلم سے نکلا اور حرال والی اینیا کا سوسائٹی میں جمع ہوا رسلسائہ جدید ۔ج ۳) ایلی طب نے "ہندستان کی کہانی اس کے اپنے مورّنوں کی زبان " میں ایک ٹیرمغرصنوں لکھا۔ مگر وہ صغمون و داج او اعتدال سے ہٹا ہوا ہوا ورصاحب مغمون نے دائے کے اظہار میں بہر سیختی سے کام لیا ہو۔ این جورت نے بھی اس کتاب پرایک بن بابیہ مصنون لکھ کرایشیا ٹک سوسائٹی کے صلیے میں پڑھا۔ اس صعمون کیا گرچیعن اوقا بہدی تاویلات سے کام لیا گیا ہو کئیں بجیٹیت مجموعی میصنون بہترین ہوجودہ مصنفین میں سے پروفسیرجادونا تھ مسرکار نے اس کے بعض صروری مصص کا مصنفین میں سے پروفسیرجادونا تھ مسرکار نے اس کے بعض صروری مصص کا ترجہ کیا ہو اوراپنی کتاب "ہند عہداور آگ ذمیب میں " شامل کیا ہو۔ پہنسپل محرشفیج صاحب ایم ۔اے کا لکھا ہو ایک مختصر ما شذرہ" انعا کی بحور ہو گرائی میں بھی موجود ہو۔ ان کے علاوہ برگش میوزیم لندن اور باکی پورلا تبریری کی قبرت منطوط ت میں کتاب پر انچی بحث کی گئی ہو۔

الميت صاحب كوخيال بُواكديدكرى في الى كماب به جرحها بگيرك زمان تكاتى بهوا ورسوايك شرم ال فعل بهوراب اگراس معتمة برغوركيا جائة توثين صوتيمي دماغ يس آنى بهي اولاً ممكن بهوكديد دونول كنا بين سجان دائة كى بهول اورختص خلاحته التواديخ كا بتدائى خاكم بود دوم يدكسى كاتب نے خلاحته التواديخ كو كله كرياس كا خلاصة بياد كرية بهوك اس بر مختص كالفط كهم ديا بهو -

سوممكن ہومختصر کےمعتنف نےخلاصہ سے سرقد کیا ہوا دروہ ثانی الذکر مصرة خررو بهلى صورت كى تأليد كمي بم يدكه سكتے ہيں كرسجان دائے نے كما ب كو أخرى شكل مين فوعله لينيه يسيركني دفعه لكهما نيزحهان وهابني كتاب كي غرض وغايت يز بحث كاأغاز كرة ابيز وبان وه اس كو" نسخه مختصر منتضمن احوال فرمال روايان مآهيمة کے نام سے یا دکرتا ہی و تیے نے برٹش میوزیم خطوطات کی فیرست میں اس صورت کی تصديق کی ہی دوسری کل وہ ہرحب کا وقرع عام طور مرہو تا ہی بنیانچہ کا تبوں کی انفی بیدروأتیول سے حافظ خیام وغیرہ کے اشعاد غلط طور بردوسرے شعرا کے نام کے ساتھ منسوب ہوگئے ہی تبسیری صورت کو جورج میں نے بیش کیا ہم اوراس کے لیے دلایل بھی بیش کیے ہیں ۔ابشکل میے کم مختصر کا کوئی اور نسخه موجود منبي اس يهيمين بيلي دوصورنون بي سكوي ايك فرين فياس معلوم بوتي بر-المييك كےمقلطے میں نساؤلینرصاحب نے دوسری انتہاكوا ختیادكیا ہو وہ کہتے ہی کہ آرایش محفل کے معتنف نے خلاعت التوادیخ محصفا بن کا سرفرکیا ہی مالانکہ شیر علی افسوس مضاس کتاب کے دیباہے ہیں نوداعتراف کیا ہو کہ یکتاب خلاصه برميني ہى . افسوس كے بعض مقامات سے اس كى تقیم بھى كى ہى اور که خلاصته (ظفرحن ایدیش) م ۸

اس كےمضامين براضا فركيا ہو۔

فلاصہ کے مضامین ایت اُریخ قدیم ندلمنے سے سے کراورنگ زمیب کی بخشینی خلاصہ کے مضامین ایک کے حالات پہتی ہے۔ ابتدا میں ایک ئرمغز دیباجہ ہو جس میں مصنف ۲۰، ۲۰ کتابوں کا ذکر کرتا ہی جو ترتیب کے وقت پیشِ نظر خس ، اس کی تددین میں دورال کواع صد صرف ہوا اور کے الیج کو باید کمیل کو پہنی اور نگریت کی نشینی کے ساتھ کتاب دفتی تحتم ہوجاتی ہرلیکن بعض قلی نسخوں کے خریب اور کرتا ہوئی ہوئی ہوئی ہو۔ کی تاریخ وفات میں درج ہی جوالحاتی معلوم ہوتی ہو۔

سب سے پہلے ہندوول کے اربہی اعتقا دات، ان کے ختنف فرقوں کے حالات ہیں کیے میں اعتقا دات، ان کے ختنف فرقوں کے حالات ہیں۔ اس کے بعد ہندستان کے صوبوں کا حفوافیائی حال ہو۔ اس کے بعد یڈ مشرسے لے کرعہدا سلامی نک ہمندورا جاؤں کے حالات ہیں کھیر ہنگئیں سے لے کر ہملول اور حقی نک کے واقعات دیے ہیں۔ آخر میں بہرسے لے کرا ور نگ زیب می خلید سلامین کے حالات دیے ہیں۔

ہندووں کاعہد کتاب کے یا حقے کے رابرہ اس بی ہندسان کی پیدا دادا مشہریشہروں کا حال اورہندستان کی بیخاب کا باشندہ تھا اس بیے صوبہ انہوں یا بیغ بہ کا حال زیا دہ فقل ہو بغلوں سے بیغاب کا باشندہ تھا اس بیے صوبہ انہوں یا بیغ بہ کا حال زیا دہ فقل ہو بغلوں سے پہلے بوسلاطین حکم ان دہ ان کا حال مہت مہولی ہوا ورجیداں وقیع ہنیں زیادہ تر فرشتہ کو پین نظر کھا گیا ہو۔ البتہ شہرشا ہ کے حالات میں مصنف نے اپنی آذادی سائے کا کا فی شہوت دیا ہو۔ البتہ شہرشا مہد غیرہ کا متبع ہنیں کیا ۔ نیز نوی سلاطین میں سے صرف سات کا ذکر کر تا ہو علی باوش ہوں کے حالات زیادہ فقل ہی سکن شاہ جہاں اے کی کا عہد مہمت حد مک شاہ جہاں کے جو جو کو وارث کے شاہ جہاں نامے کی طرف مباروں کیا ہو۔ شاہ جہاں نامے کی طرف مباروں کیا ہو۔ شاہ جہاں کے مبلوں میں سے خت نشینی کے لیے جو جنگ ہرگی

اس کا حال زیاد مفقل ہی صوبجاتی آزاد حکومتوں کا ذکر مشقل ابواب وفعول میں نہیں گیا جکہ جس با دشاہ کے عہدیں ان کا الحاق مرکزی حکومت سے ہوا اس کے ساتھ ہی مین من طور پر ان کا بھی مختصر ساتہ کرہ کر دیا گیا ہی سے مرکز کا نداز یہ ہو کہ نشر کے ساتھ اتحام اور فر دا کبشرت المائے گئے ہی اور تاریخی عبار توں میں بعض غیر تعلق معنا میں بھی آجاتے ہی جو حقیقت ہیں ہم ہت مغید معلومات سے مملوم و سے ہیں ۔ اگر جہ تاریخ کے نظام نگاہ سے بیا نداز نگارش نہا دہ اپن دیرہ کہیں خیال کیا جاتا ۔

یر عجیب بات ہوکداس کتاب ہی تعبض اوقات ایسے بیانات آجاتے ہیں عن کا تعلق مہت بعد کے زمانے کے ساتھ ہی ۔ مثلاً برٹش گور نمنٹ کا ذکر ، کلکتہ کی عمار توں کا ذکر وغیرہ ایسامعلوم ہوتا ہوکہ بیر صفا مین المحاتی ہیں ۔

فلاصترالتوادیخ کے دوضیع بھی ہی جن سے ایک تو جو کشن داس مہرہ کا کھھا بڑا ہوا ور دومراکسی غیر علم مصنف کا ہو۔ ان دونوں ضمیموں میں ایک صدی بجارتک کے حالات درج ہیں۔

میرن و کریگار اسکان کی بہرین اور کہتے ہیں کی بہرین اور عمدہ ترین توادیخ میں سے ایک ہجر اللیقے صاحب اگر جہاس کی وہ اس کے تعلق کوئی عمدہ دائے لکین اخیس بیر شکا بیت ہج کہ بیسرتہ ہجر اس سے وہ اس کے تعلق کوئی عمدہ دائے نہیں دیکھتے ۔ فان بہا درمولوی عبد المقدر خان صاحب باکی بور لائبریری کی فہرست میں کہتے ہیں کہ جو کچھاس میں ہجوہ وہ فرشتہ میں بھی ہج ۔ نیزان کا خیال ہج کہمست میں کہتے ہیں کہ جو کچھاس میں ہجوہ وہ فرشتہ میں بھی ہج ۔ نیزان کا خیال ہج کہمست میں کہتے ہیں کہ جو کچھاس میں ہجوہ وہ فرشتہ میں بھی ہج ۔ نیزان کا خیال ہج کے مصنف نے جنبی کتا ہوں کو ہ خذمیں شاد کیا ہجوال سب کو منہیں و پیکھا ہوگا۔

اله جزل رایل الیشیا مکسوساتی (سلسله جدید ، ج ۳) ۱۹۹۰ عن ۱۹۸۰ - ۲۹۸

که املیط . چ ۸ - ش ۵ - ۱۲

بيورج .... الكفته أي،.

" یه نامناسب نه بوگا اگر بم سجان دلسے کو بندی میرودوش" که کر بچاری اس میں کہ کا اور دونوں بزرگوں کی گا بوں میں تھی اور دل کش تاریخ نگاری کے عناصر موجود ہیں اور دونوں غیرجا نبدار مؤترخ ہیں بچارساں دی اسی اسی میے اس کتاب کو فرشتہ برترجیح دیتا ہی ۔

لکین ہم نہ توسجان الے کو میرو ڈوٹس کا ہم تیہ قرار دیتے ہیں اور مذفرشتہ کے ساتھ اس کا مفابلہ کرتے ہی بکہ سجان دائے کی تاریخ کی اصلی خو بیوں کا ذکر کرنا جاہتے ہیں سجان الئے نے فرشتہ سے مہت کچھا خذکیا ہی بلکہ اگر بیکہیں کرسب کھھ فرشته سے مانو دہونو ہے جانہ ہو گالیکن سجان رائے کی سخافیا تی معلومات تبہوں كے حالات، ملك كى بيدا وادا وراسق مكى باتيں فرشته ميں نہيں متيں . فرشته نے صوبجاتى حكومتون كالمفقل نذكره كيابئي سجان والتصلي نظرا نداذ كردبابح اور حقيقت يه بركه ان دولون كنابول كى غرض وغايت اس قدر مختلف بركه ان کا مقابلہ صحیح معلوم نہیں ہوتا سجان رائے میں اُزا دی لائے اور ویانت کا جوہر معلوم ہوتا ہی اورچیز جواس کتاب میں سبسے نمایاں حیثیت رکھتی ہی ہے ہے کہ مصنف کے قلب میں اپنی قومیت کا زبردست احساس موجود ہی جو با وجو د ضبط کے نمایان ہوکررہت ہوشخصی حکومتوں ہیں اس نو د داری کی توقع مہرت کم ہوتی ہر کیکن ہمارامصنف اپنی وائے اوردی نات کا باقاعدہ اطہارکوتا ہے۔ یہی وحب کرکم نے اسم صنون کی ابتدایس کها تھاک معفن امورایسے ہیں جن سے بیعلوم ہوتا ہوکہ مصنف من و الانكه الميث صاحب الحقيمي كركتاب من كوي السي جنيزي ر بجز بحرمی س کے ہومصنف کے ہندو ہونے پر دلالت کرتی ہو۔ ندمب کے تعلق جس طری سے سجان لائے نے اظہار نعیال کیا ہی وہ ممانوں سے ختلف ہے۔ لاجہ وہ ممانوں سے ختلف ہے۔ لاجہ وہ ممانوں سے ختلف ہے۔ لاجہ وہ سمب امورا ملیٹ عماصب کی تر دیدکر دہے ہیں۔

پر دفسیر مرکاد نے اس کتاب سے بہت فاکرہ کم تھایا ہی سیرالمنا خرین واخبار محبّت کے مقابل ہی سیرالمنا خرین واخبار محبّت کے مقتنفین نے اس کتاب کے اکثر حقوں کو بلااعتراف اپنی کتاب مراف ہے میں مع حواشی و مقدمہ، خان صاحب ظفر حسن خان کی کوششوں سے بھام دلی طبع ہو مجکی ہی۔
کی کوششوں سے بھام دلی طبع ہو مجکی ہی۔

اولیائے حالات ہیں اور شہروں کے ذکر ہیں سجان دائے نے بازاری نقتوں اورگتوں براعتبار کیا ہی جڑیوں اور دیووں کے حالات دیے ہیں جوسرسر خلاف عقل ہیں ۔ یہی وجہ ہوکہ شیر علی افسوس نے بھی خلاصہ کے اس پہلو ہیہت نکتہ چینی کی ہی۔

اس کے با دجود معاشرت اور تہذیب و تمدن کے بہت ہے اشارات اس کتاب میں دستیاب ہوتے ہیں جوغالبا اور کتا بول میں نہیں۔ اس کے سافد

ENCYCLOPEADIA OF INDIA & DURANCZEB OL

OF ISLAM ARTICLE ANRAI" BY PROF: MOHD SHAFE MA.

كماب مختصراور دلحيب

سجان دائے کی تحریر سادہ بہیں ہوتی اوراس عہدکے عام مُورَ خین اور منشیوں کی طرح اس کی عبار توں میں بھی شکل الفاظ ملتے ہیں ۔ نشر کے ساتھ ساتھ اشعاد مکترت لائے میں بخلاصتہ المکا تیب اور موجودہ تاریخ میں بعض ایسے مشترک محاولات اور تراکیب ہی جن کا مکثرت استعمال کیا گیا ہی بسرجا دو آتھ مرکار کی رائے اس کے انداز تحریر کے متعتق ابھی بہیں بیکن جب یہ دکھیا جاتا ہی کہ اس نمانے ہیں بھی جنیرسب سے زیادہ لیٹ ریدہ خیال کی جاتی تھی تو بھر خلاصتہ التوایخ نمان طور پر شکابیت بہیں دہتی ۔

بهیم<sup>سی</sup>ن ولدرگھونندن داس

ماریخ دل کسا از برخ دل کسا افعالم کے زمانے کک کے حالات براس کی اور دیانت دائے بھیم میں ولدرگھو نندن داس مقام برہا بپور وہ داھیں بیدا ہوا اور دیانت دائے عالمگیرشاہی کا بھتیجا تھا ہوب بھیم میں اکھرسال کا ہوا تو وہ اور نگ آبادیں اپنے باب کے باس جلاگیا - وہاں فارسی کی تعلیم حاصل کی' اس کے بعدا پنے باب کی جگر بطورة کیم مقام کام کر نادہ اور آخر کا وفح لف لوگوں کی ملازمت میں دہ کر دلبت آب بندید کے ہاں ملازم ہوگیا ۔ دکن کی لڑا تیوں میں بہت جھے دیا ہے دلبت آرائے بندید کے ہاں ملازم ہوگیا ۔ دکن کی لڑا تیوں میں بہت جھے دیا ہے دلبت آرائے بندید اور نگ زیب کے ملاز بین سے تھا اور خم عظم اور محمد عظم کی جنگ میں اول الذکر

له اس کتاب کا صال بی سے سرجاد ونا تھو صرکار کے ایک عنمون سے لیا ہی جواعنوں نے ہیں۔ کتاب کے متعلق کھی ہی رماڈرن دیو پوسو 19 اسم ان 41، دیو۔ج ۱، ۲۷۱

دِل گُشاکامفق ل پر فنسیر جادونا تھ سرکارنے ماڈرن آبویویں لکھا پڑھنٹٹ نے اپنے خاندان، اپنی تعلیم اور خمی کسٹ حالات زندگی کو اس تاریخ بی اچی طرح سے بیان کیا ہی ہم دل کشاکی اہمیت کے تعلق بود فیسرصاحب کی دائے کا خلاصہ بہاں درج کرتے ہیں ہ

"أكريجيه أترعالمكيري جزى حالات، افراد وانتخاص كے ذكرا ورحفرافيا ي بايا كي ليهبت مفيد برينراس مي مختلف منصبدارون كي تفعين ان كي تغيرونبدل كىكىفىت چى طرح سے باين كى گئى ہوتا ہم مورخ مذكوران وا قعات كے إباب وعل سے بحث بہیں کرتا - نیز واقعات برماح ل کے اثرات کو واضح نہیں کرتنا اور منه مک کی اندرونی معاشرت اورعوام کی زندگی ہی پر کچیرروشنی ڈالتاہج۔ ان سب امور کے میے تاریخ ول کشا" ایک بہترین مجبوعة معلومات ہو۔ کتاب کی امل قدر وقيمت كارازاس مي به كه ميني مشاهرات برميني بر- وهمولي باليس حبفیں درباری تاریخیں اکٹرنظرا نداز کر دیتی ہیں ۔ بیہاں بہت کثرت کے ساتھ موجود جي ريكاب ميلون . تفريح كے مشاغل ، سركوں كى حالت ، رسوم ورواج ، منسبدادون اورعبده دارون كى معاشرت كے اسراركو بنايت اليكى طرح ير ينقاب كرتى بودل كشاكاطرزباي اليسليس اورعام فهم بودوه واقعات كحبان كرف من خلط مبحث كالمركب منبين بوتاجو ابك موتخ كا صرؤري وصف بونا جائيے بے سكاط صاحب فياس كتاب كالمخص ترجم كيا يو ا

## نرابن كول عآجز

ماریخ کشمیر اس کتاب کامصنف نرائن کول عابز تھا جس نے عادف خاں

يك اليشيامك رئيسرم (ج.٥) ص ٢٠ براؤن كيمرج مخطوطات كي فهرست ص ١٤٤

صوبر دارکشیری فرایش پرستال عمین اسے مرتب کیداس سے پہلے سنمیری بہت سی تاریخیں کھی گئی تھیں۔ یہ کتاب ان پرخاص فو تیت تو بہیں رکھتی لیکن تاریخ مواد کواس نے نئے انداز سے مرتب کیا ہو۔ واقعات کشمیر کا درجہ اس سے بہت بلند ہو۔ اولیا وسلحا وعلم اکے سوائح کی وجہ سے ملک خیدر کی تاریخ عام لوگوں کے مطابعے کے اولیا وسلحا وعلم اس کتاب میں کشمیر کے واقعات کو دلجیب اورسسل تاریخ کہا نی کے رنگ میں مرتب کردیا ہی۔

اگرچهاس كتاب كامصنف ديبانهي بين كهما بهركة واقعات لا بفارس في فالى از تكليفات مترسلانه ورعايت اختصار وايجاز نقلم عزر قم آورده "ليكن عبارت كو ك رياده سهل مهين اوركتاب چونكه راج ترنگنى كاتر جمه برداس يداس بين ترجع ك جمله نقاتص موجود بن م

## انشاا ورثني

جیاکہ پہلے ذکر کو کہا ہواس عہدی فن انشاکو بہت ترتی ہوتی بنشیان عہدی (جوصاحب تعینی بیات ہوتی بنشیان عہدی (جوصاحب تعینی بین بی تھے) ہرکرن ، برہمن ، ماحقوراً م ، ملک را وہ منشی اور نشی اور تو اللہ اللہ کا میں سے چندر بھائن برہمن بہت ناموڈ ہیں جنائج ان کافقتل حال ذیل میں آئے گا۔ باقبوں کے متعلق بی تفصیل کو نظر انداز کر دیا گیا ہو۔ جا مع الانشا بھاگہ جند (سندالہ می) ، خلاصة المکا تیب جا مع الانشا بھاگہ جند (سندالہ میں) اور شش جہت روپ زاین (ساتالہ میر) کی طرف محفن سجان رائے اسمنشیوں کا تذکرہ کیا جا تا ہی۔ اشارہ کرتے ہوئے اہمنشیوں کا تذکرہ کیا جا تا ہی۔

### مركرن

انشار سرکرن انشار سرکرن انشار سرکرن استان مرکرن عهر جهانگیری نواب اعتبارها سکانشی ته ابولات استان میرا او کا صوبه داد تھا۔ یہ کتاب مهبت اہم خیال کی جاتی ہی حب انگریزوں کو فارسی میں کاروبار کی صرورت محسوس ہوئی تھی تو الفوں نے اس انشاکو پیش نظر کھا تھا اس کا انگریزی میں ترجم بھی ہوا۔

### خيدر بهان بريمن

عند منسات برمن المند منسات من والدوهم واس لا مور کا باشنده تھا اور ملازمت منسات برمن اشاہی میں بیشیئر متسدی سے دوزی عامل کرتا تھا معسّف منزکر ہُ مُسیّنی کا بیان ہوکہ دهم واس کا وطن املی اکبرآباد ہولیکن صحیح بہی ہوکم چندر بھان لا ہور کا باشندہ تھا جس کو غلطی سے بیل صاحب نے پُیاد سے تعبیر کیا ہو مرآ قالخیال میں اسے چندر بھان زیّاد دار "کے نام سے یا دکیا گیا ہی ۔

کیا ہو مرآ قالخیال میں اسے چندر بھان زیّاد دار "کے نام سے یا دکیا گیا ہی ۔

ابندائی علیم ملّا عب الحکیم سیالکو ٹی سے عاصل کی و طالب علمی کے زمانے سے

له ربيج ۲ ـ ص ۳۰۰ ، انسائيكو پيديا آف اسسلام مضمون مركون از بلوشك

که عمل صالح رقبی پنجاب یونیودسٹی) وق ۱۱۷ شه تذکر ایخینی رقلی) ق ۵۳ که بیل کی ڈکشنری مشاہیر رطبع ۱۲۰۳) ص ۱۲ هه مراَة الخیال رقلی) ق ۱۲۸ که نشترعشق رقلی) ج۱۰ ق ۹۰ ورتیست ۲۰مس ۹۳۵ کے کو ذمانہ ملازمت کہ کے تفصیلی حالات نہیں ملتے عمل صفالح میں دکھا ہوکہ بریمن پہلے امیر عبد الحرکیم میرعمارت لاہور کی ملازمت ہیں واض ہوا ۔ چند رکھان کا بھائی اور ہو بھان شاہ جہاں آباد کے ناظم عاقل خاں کے دفتر میں توکر تھا سرب سے پہلے بریمین کوشاہ جہاں سے ملنے کا اتفاق خالا بہیں ہوا ۔ چندر کھان امیر ببالریم میرعمارت کی ملازمت جبور کرکچے ہوت بعد افضل خان وزیر کل کی ملازمت میں منسلک ہوا کہتا ہے اسے ایک وفات اس کوشاہی مازمت میں شنی گری کے کام برما مور سے محروم کردیا بعد ازاں اس کوشاہی ملازمت میں منفی گری کے کام برما مور کردیا گیا تاکہ وزرا اور دیکے افسران اعلیٰ کی تحریری معا ونت کر ہے ۔ داراشکوہ کو برسمن اس کو برسمن کی طرز تحریر مہایت پن بھی جبانچہ داراشکوہ کی زندگی مجر برسمن اس کو برسمن کی طرز تحریر مہایت پن بھی جبانچہ داراشکوہ کی زندگی مجر برسمن اس کو برسمن کی طرز تحریر مہایت پن بھی جبانچہ داراشکوہ کی زندگی مجر برسمن اس کو برسمن فی خاند میں فوت ہوا

منشآت بریمن سے معوم ہونا ہے کہ چندر بھان کے تین بھائی اور بھی سفتے جن میں سے ایک اود کی بھائی دو جن میں سے ایک اود کی بھان عاقل خال کے در با دیں متعدی تھا ، باتی دو بھائی دائے بھان واند و بھان تعلقات دنیوی سے علیدہ ہوکہ فقر و فتاکی زندگی بسرکرتے رہے بریمن کے تعلقات ان کے سانھ نہا بیت نوش آ بید تھے جیا نچے اپنے خطوط میں ان کے منعلق نہا بیت عرّت واحرام کے الفاظ استعمال کرتا ہی۔ منشاکت میں ایک خط ہی جو مریمن نے اپنے فرزند تیج بھان کے نا مرکدا تھا۔

اس ایک بینے کے علاقہ بریمن کی کسی اور اولاد کا حال معلوم نہیں۔

سیل صاحب تھتے ہیں کہ بریمن نے برتام اگرہ ایک بہایت ایکی دہائیں گا ہ تیار کی تھی لیکن اب اس کے اثار ناپید ہیں۔ اُم اے بہودیں کھا ہو کہ اب مک آگرہ میں ایک باغ ، بلغ چند دیجان کے نام سے شہور ہو تفریح العمادات میں بریمن کی بہت سی عماد توں کا ذکر ہو۔

بریمن نهایت بیم ایرانی مونی مشرب اورصلی کن بهندو تقاعمل تعالیمی ایری برین نهایت بیم المرائی مونی مشرب اورصلی کن بهندو تقاعمل تعالیمی کا محصا برک به بری تعربیات بی بند واند مراسم کا نها بیت فرت سے ذکر کرتا ہی۔ وہ اپنے آپ کو "زنا دواد" کہنا پیندکرتا تقا اُس کی طبیعت میں ایک گدا زنقا کہتے ہیں اس کی آنھیں سروقت ترتبی تعین، ابنار نوع کے ساتھ ہمدر دی بے حدیقی منشآت میں بے شمار مہندووں کے نام ابنار نوع کے ساتھ ہمدر دی بے حدیقی منشآت میں بے شمار میں جن میں ان کے حالات کی بریشانی اور قابلیت برزور دیتے ہوئے اسانت کی درخواست کی ہو۔ اداشکوہ مرسمین کی بے حد قدرا فرائی کیا کرتا تھا تذکرون میں لکھا ہو کہ ایک شعر یہ تھا ہے داراشکوہ مرسمین کی بے حد قدرا فرائی کیا کرتا تھا تذکرون میں لکھا ہو کہ ایک شعر یہ تھا ہے دفعہ برسمین کی ایک شعر یہ تھا ہے

مرا دیےست کمفرآسشناکھنیدیں بار کمعبہ مُردم وبازمشس بریمن آوردم

داراشکوه کوبینول بے حدسیداکی اس نول کو کے کروه شاه جہاں کے پاس ماضر سؤا بادشاه کی طبیعت اس وقت کچھ آزرده متی سیر شعرش کواور ضطرب کوک کر اور شاه زادے ہوئی ۔ اُمرائے لطائف الحیل سے بادشاه کی طبیع کو تسکین دی اور شاه زادے لیے صعاعف سے بیل بوالہ سابق سے تفریح العمارات دموک مروشیر شیرانی ماحب میں مورد مورد کی اور شابق ہے انہ دیورش لائم میں کہ نشر عشق وغیرہ مورد مورد مورد کر اور ایک ماحب میں مورد کو اور ایک انہ ماحد مورد کی اور انہ مابی ہے انہ دیورش لائم میں کے انہ ماحد مورد کی مورد مورد کر اور مابی کے دورد مابی کے دارہ مابی کے دارد مورد کی مورد کی مورد کی مورد کی مادہ مورد کی کا کو مورد کی کا کہ مورد کی کا کہ مورد کی کے دارد کی کا کہ مورد کی کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ مورد کی کا کہ کے کہ کا کہ کا

ے کہاکداس شم کے اشعاد بیش کرنے سے احتراز کیا کرے اگر جدوایت کی محت میں کچھر کلام ہو گرریا مرانکل کم ہوکہ بریمن کو داراشکوہ کے درباریں خصوصیت ماس تھی۔

بریمن کوخطِ شکسی کمال حاصل تھا ۔ ذکر ہ نوشنولیان بی اس کے خطکی صفائی کی تعریف کی گئی ہو۔

یہاں تک بریمن کے وہ حالات بیں جو مخلف تذکروں اور تاریخوں سے جمع کیے جاسکے ہیں۔ اب ہم ان کی تصنیفات کی ایک فہرست ویتے ہیں۔ مغشآت کی ابتدا ہیں بریمن لئے اپنی متن د تصانیف کا ام بیا ہم مشلاً مغشآت کی ابتدا ہیں بریمن لئے اپنی متن د تصانیف کا ام بیا ہم مشلاً چہاریمن رمی گلدسته رمس) تحفة اللانواد (۲) نگا زنامه ره) تحفة الفقعا (۲) مجموعة افقر ان کے علاوہ (۷) منشآت اور دیوان بین سب سے زیاد ، مشہور جہاریمن منشآت اور دیوان ہیں ۔ فادسی شعرا کا ایک تذکرہ بھی بریمن کی طوف منسوب کیا ہی بریمن کی طوف منسوب کیا ہی جہاریمن کی مطبوع کا ذکر ہی نیز خلاصت التوادیخ میں مکالمات سے "آئم بلاس" ایک شروب کیا گیا ہم بین نیز خلاصت التوادیخ میں مکالمات اللہ کو بریمن کی طرف منسوب کیا گیا ہم بیندر بھان کی نمایاں ترین خصوصیت باللہ کو بریمن کی طرف منسوب کیا گیا ہم بیندر بھان کی نمایاں ترین خصوصیت اس کی انشا بردازی ہی جہاریمن کو تاریخی کتابوں میں شمار کیا گیا ہم۔

منشآت برسمن خور ربعان برسمن کے اُن خطوط کا مجموعہ ہی جواس نے وقعاً فرقعاً شاہ جہاں ، امرائے دربار بہم سال عہدا وراینے تعلقین کے نام مرقوم کیے رزیادہ ترکشکر خار اور اُصنل خار وزیر کُل کی طرف لکھے گئے ہیں اُن ہیں سے کشر سفارشی خطوط ہیں برتال کے طور پر ذیل کے اسار منکے جاتے ہیں جری کی قابلیت یا پرشیانی صال

له عمل صائع دتمی) ق ۱۳۷ سله تاکره نوشنوییان ص ۵ ه : تغریح العمادات دهمی مملوکد پر دِنسیر ٹیرانی صاحب) ص ۲۹۷ سکه اورنمی کا نج میگزین فروری شناشیز می ۱۳۸ که خلاعترانواییخ ص کی طون توجد دلائ گئی ہے۔ معبوبت دائے خشی ہوا جہ اندروب ، ہرنا تھ بریمی ہسی دام،
نواجہ کھیم داس ، اندر معبان ، ویال واس ، ملآ محدجان قدسی ، گو بال واس منٹی ،
بران نا تھ دغیرہ ، ان ناموں کے بیش کرنے سے میقصو دہر کہ شاہ جہاں کے عہدیں
ہند و ملاز مین اورائن کی فارسی دانی کی تدریج ترقی کا کچرا ندازہ ہوسکے ۔ آخری
ایک اور خطاب و الدکے ! مہر بین خطوط اپنے تارک الدنیا ہوا بیوں (ائے بھان
واندر بھان) کے نام لکھے گئے ہیں کچھ خطوط اپنے فرزند تربیح بھان کو مخاطب کر کے
تحریر کیے گئے ہیں جن بی اس کو فارسی عربی میں کمال حاصل کرنے کی طرف متوجہ کیا ہی۔
ا ۔ بریمن کے میخطوط تاریخی حیثیت سے چنداں قابل و فعت نہیں البقہ
فن انشا کے نقطہ نظر سے قابل قدر محبوعہ ہے۔

ہے۔ تذکرہ شبینی کا معتق لکمتا ہوکہ" دیوانے دانشائی بسیار سا دہ یا دگار
گزاشتہ "عمل عمل ہی لکھا ہوکہ وہ اپنی انشا میں ابولفضل کا مقلہ ہولیکن میرے
خیال میں یہ بیان مجیح نہیں۔ برمن کی طرز نہا بیت سا دہ ہو۔ بخلاف اس کے
ابولفضل نے فارسی میں نہا بیشنی اور بیچیدہ انداز تحریر کو عروج کمال برمہنجا دیاتھا
اس میں شبہ نہیں کہ برمن کے سامنے ابوالفضل کی انشا موجود ہوگی لیکن ایسا
معلوم ہوتا ہوکہ ہندواز اختاد طبع کے باعث وہ کل نگاری میں نظر ہو۔ اس میں
شکنہیں کہ وہ محدصالے کے بیان کے مطابق ترس دانشا میں مہارت رکھتا ہو
اوراس کو نامطازی اور معایرداڑی میں پوریشق فنی لیکن اس کے باوجوداس
کا افداز بالکل سادہ ، تکلف واغواق سے پاک ہلسل استعادات وتشبیہا سے ضالی
ہونا ہو کھمات انشعالے کے معتف کا بیان ہوکہ بطرز قدیم سشمتہ وصاف ور دہندوال

له تذکرهٔ حمینی رقمی ، ق م ده مله ق ۱۲۰ مله عمل صالح رقمی ، ق ۲۵ ، ۵ ، ۵ م

سكه كلمات الشواركلي) ق ٩

غنیمت بود" میرے خیال بی اس کے سب سے شکل خطوط وہ ہیں ہواس نے تیج بھان اورا پنے ارک الدنیا بھا ہوں کو نگھے ہیں ۔اگران کوغورسے بکھیوتو ہفتال وغیرہ کی نہایت ہی خفیف جھلک دکھائی دہتی ہی دلیکن ہم بینتو کی کبھی نہ دسکیں کہ اس کا انداز سخر کی شاں ہوا وربعض ا وفات ایسامعلوم ہوتا ہو کہ گلستاں کی عبارت ہر منلگ" چوں جان خشی او فرمودہ اند نائ شی او کم از جان بخشی نیست وغیرہ وغیرہ منلگ" چوں جان خشی او فرمودہ اند نائ شی او کم از جان بخشی نیست وغیرہ وغیرہ دی آرائے صائب وائے من ، ہرجید کم تریا دھے فرایند ، بشیتر بیا دھے آبید" معا رساوگی کے علاوہ ایک اورا مرفابل غور ہی کہ اس کے رسایل ورقعات نہات من منتقد ہیں۔ القاب وآرا سی سٹان ونٹوکت نہیں بلکہ اس کی جگر سلاست اور مختصر ہیں۔ القاب وآرا سیس شان ونٹوکت نہیں بلکہ اس کی جگر سلاست اور

سم سادلی کے علاوہ ایک اورامرفابل غورہ کہ اس کے رسایں ورقعات نہا سے منتقر ہیں۔ القاب وا دابیں شان و شوکت نہیں بلکہ اس کی جگر سلاست اور سادگی پائی جاتی ہی ۔ اگرا یک طرف ابوافضل ، ملاعنا بیت التیکنبوہ ، ملا منیراور دوسرے منتیا ن عہد کے ضطوط رکھوا ور دوسری جانب برہم ن کے ، تو بقینیا دور ماضرکا ایک تعلیم یا فتہا دی برہم ن کے خطوط کو بلحاظ سادگی اورا بجاز کے ترجیح و سے گا۔ مثال کے طور یر ذیل کے القاب جو مختلف الحال کموب الیہ کی طرف کھے گئے ہیں تکھے جاتے ہیں ۔

ا- إفعنل خان من المست ال

م سر عنام و نقادة دودمان مجدواعثلا

م - راج تودرس شاہ جہانی کے نام دراج والامنزلت سلامت

م - واجد معل جند کے نام = دائے صابیب دائے من

٥. والدكه نام أتبلز حقيقي سلامت

4- بھائی کے نام = برا دغمخوارس

ه - فرزند کے نام میں معلوم فرزندار مبند خواجہ تیج بھان باد

سم - تحريرس مندوان عقايدكارشتهن جورتا مثلاً يدلكمنا موكر ظال كه

ئەيسى قبايات منتات بىين سەلىرىمىغى -

نشان عبادات واطاعت برجبین ورشته عقیدت در گلو دارد؛ بریمن کثرمقامات براسی پین اداکرتا هر بریمن عقیدت کمیش که صندل اخلاص برجبین وزنارعتیت در گلو دارد " اس کاایک شعر سی : -

> ٔ مرا برسشتهٔ زنّاداُ گفته خاص است به یادگار من از بریمن همین دارم منتشی مادهورام

انشار ما دسورام امتنفر نمشی ما دسورام (تقریباً ۱۱۲۰ مر) بید اورنگ زبیب کے انشار ما دسور و ار لا مورکا خشی انشار ما دسور و ار لا مورکا خشی انشار کیدع سے کے لیے وہ شاہ زادہ جہاں وارشاہ کا ملازم بھی رہا۔ اس کا کیدی مہبت شہرت ماصل ہی حالانکہ اس کا انداز بیان نہا بیت بحلیف وہ اور ناگوار ساہی ایسامعلوم ہوتا ہوکہ ما دھورام اپنے آقاکی انشا سے مہبت متاثر تھا۔ انزالام اسی کم ایشار تا کھا ہونا۔ میں کھفا ہونا۔

" محاوره ومكالمر بالفاظ غير بانوس دكر مختاج بفرسنگ و قاموس بود \_ وآل دؤراز سلاست و روانی ست) بسیار واشت. عبارت بهت ساخته و تراکیب به مخلف تراشیده و ی زبان دوم دم ست؛ هم بهال ما وحورام کی انشاسے ایک، قتباس بین کرتے ہیں: 
" زمام اہمال عبام انام ، فقبط ترازا سرج خاص و عام باز بعداز شوق و غرام ، او عیدا جا بت التیام ، توسن خوش خرام ، او عیدا جا بت التیام ، توسن خوش خرام ، له الشیار بی سرمائی برگال نهرست منطوطات - ایوناف در دن کونیش مدد ه ا

جامهٔ مشکفام، برجبه مدعا طرازی سبکه نگام مے گرددکه درسوابق آیام خطے مشعراستعلام خرخیرانجام خدام ودی الاحترام سیٹھ بینی دام بخیرارقام دیآمدہ بجوابش با دصف مبالغہ وابرام بتعاتل آسلیم انطبع موزوں کلام کدازیں رہ گزرخاط مستہام مور دافسام تردد واکام مے باش؛

اس اتنتباس میں مہام، زمام، التیام وغیرہ ہم قافیہ الفاظ کی رعایت خاص طور پر پلخوط رکھی گئی ہو جو یقینا سلاست اور روانی میں زبر دست سدراہ ہو۔اگرچہ اس سے ذخیرہ الفاظ کی فراواتی کا پتا ملیا ہو۔ یہ انشاگز شتہ صدی تک بطور نصاب پڑھائی جاتی رہی ہو۔

## ملك زادهنشي

الماریامی است معتفہ ملک داوہ منتی (سنان المیم) یہ عہدشاہ جانی کا ایک دردست الکاریامی استی تھا۔ غالبًا معتف کا ام منتی تعلی جند تھا نگین عام طور پراس کو ملک داوہ ہی کہا جا ا ہی منتی موسوف مذت تک شہزا دہ عظم کے پاس ملازم دما کچر عصصتک بشارت خال کا متعدی دما : تکارنام دو دفاتر بیشتمل ہے ۔ بہلے فتر معتف نے اپنے حالات معقل دیے ہیں ۔ تکارنام دو دفاتر بیشتمل ہے ۔ بہلے فتر یس اپنی منشآت ہیں اور دوسر نے دفتر میں دوسر نے منشیوں کی تحریرات ہیں۔ اس کتا بی منشات ہیں اور دوسر نے دفتر میں دوسر نے منشیوں کی تحریرات ہیں۔ اس کتاب کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہوکہ اس کے دبیاجے میں بعض اہم مضامین برج شہر میشان آت ہی مقدر اس کی غرص دغایت، اس کی ترقی اور عرج ، ہندستان کے بہترین ششی ، عہدشا ہ جہانی اور عالمگیری کے اعلی انشانگادی عودج ، ہندستان کے بہترین ششی ، عہدشا ہ جہانی اور عالمگیری کے اعلی انشانگادی

ك ديورج ا عن ١٩٨٠ بانكي يورنبرست رج ٩ عدد ١٠٩ عص ١٠٩

نشی کے فرائفن اس کی ضروریات وغیرہ پر بوری بحث ہی ۔ نگارنامے میں عہدِ عالمگیری کی تعبض اہم دستا ویزات محفوظ ہیں جن کی وجہ سے پانسخہ بہت تا ہل قدر بن کیا ہی ۔

### منشى اؤده صراح

سخیله امسنفه نشی اود صورائ رسم خانی دسنالای نشی اود صورائی رسم از برگیا تھا بگارنام می بنتی اود صوراج کواعلی منشیوں میں شما دکیا گیا ہی ۔ اس انشا کی نرتیب اود صورائی رسیب اود صورائی رسیب اود صورائی رسیب اود صورائی رسیب اود صورائی به منت انجمن سات الواب رطاح بین کے فرزند جمایت یار کے باختوں عمل میں آئی بہفت انجمن سات الواب مین مرزا را جرج شکھ کے خطوط ہیں۔ مرجادونا تھ سرکا دیے بہت مفید بایا ہی ۔ طالع یاد کا دیا ہے جہت مفید بایا ہی ۔ طالع یاد کا دیا ہے جہت مفید بایا ہی ۔ طالع یاد کا دیا ہے جہت مفید بایا ہی ۔ طالع یاد کا دیا ہے جہت مفید بایا ہی ۔ طالعت کے لیے بہت مفید بایا ہی ۔ طالع یاد کا دیا ہے جہت مفید بایا ہی ۔ طالع یاد کا دیا ہے ہیں ۔ حمایت یاد کا دیا ہے تھا اور کیا ہے ۔ اس کا دیا ہے جہت مفید بایا ہی ۔ طالعت کے لیے بہت مفید بایا ہی ۔ طالعت کے دیا ہے جہت مفید بایا ہی ۔ طالعت یاد کا دیا ہے جہت مفید بایا ہی ۔ طالعت یاد کا دیا ہے جہت مفید بایا ہی ۔ طالعت یاد کا دیا ہے جہت مفید بایا ہی ۔ طالعت یاد کا دیا ہے ۔ اس کا دیا ہے جہت مفید بایا ہی ۔ طالعت یاد کا دیا ہے جہت مفید بایا ہی ۔ طالعت یاد کا دیا ہے جہت مفید بایا ہی ۔ طالعت یاد کا دیا ہے جہت مفید بایا ہی ۔ طالعت کے دیا ہے جہت مفید بایا ہی ۔ طالعت کے دیا ہے جہت مفید بایا ہی ۔ طالعت کے دیا ہے جہت مفید بایا ہے ۔ طالعت کے دیا ہے جہت مفید بایا ہی ۔ طالعت کے دیا ہے جہت مفید بایا ہی ۔ طالعت کے دیا ہے جہت مفید بایا ہی ۔ طالعت کے دیا ہے جہت مفید بایا ہے ۔ طالعت کے دیا ہے جہت مفید بایا ہی ۔ طالعت کے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے ۔ اس کی میں کا دیا ہے د

اس كالكالك النع لونيوس لا كريري ي الر

رکتاب کے مفالین کی فہرست یہ ہی:۔ ۱۔ مراسلات رہم خان بخدمت شاہ جہاں ۱۔ مراسلات راحہ م سنگھ بخدمت اور نگ

۷- مراسلات را جرج سنگه بخدمت اودنگ زیب بعداذ جنگ اجمیر سر- مراسلات جرسنگه بخدمت اورنگ زیب درمهم دکن ۷- رستم خان بخدمت شاه زا دگان شاه جهان ۵: رستم خان و جرسنگه بنام اُمرائے شاه جهانی و عالمگیری

ی۔ اود صے راج کے ذاتی خطوط

ان برسف نیوس کے علا وہ ولی بنوالی داس بھی تراین رجس نے شاہ نامے کا خلاصہ کیا ہے کا خلاصہ کیا ہے کا خلاصہ کیا ہی اور وائی گفتری اس زمانے کے اعلیٰ منشی تھے ۔ وائمی مسلمان ہوکر اخلاص خان کے نام سے موسوم ہوا ۔ اور نگ زمیب اس کی انشاکی بہت نعرافی کیا کرتا تھا مصنف نکارنامہ نے میش سنگھ اور نیڈی داس دونشیوں کا ذکر کیا ہی جواس زمانے سے نعتی تھے اور بہت اچھے انشا پر داز تھے ۔

شعرا

منشى چندر بھان بريمن

میر مندستان کے بہترین ہندوشعرا بیں سے تھا۔ بر تہن کو عام طور پردوسرے درجے کا شاع مجھا جاتا ہو لکین حقیقت میں ہوکہ اس کے اشعار کی شیرینی اور لطافت عہدشاہ جہانی کے اچھے شعراکے لگٹ بھگ ہی۔سادگی اس قدر ہوکہ س ذملے میں کسی کے ہاں بہیں متی یہی وجہ ہوکہ عام لوگوں نے برہم ن کو بہند بہیں کیا لیکن یہی وہ ہوکہ عام لوگوں نے برہم ن کو بہندید اللہ کیا لیکن یہی وہ وصف ہوجس کی بنا پر سم برہم ن کوعہد شاہ جہانی کا بہندید شاعوان ہیں درج کیا ہواور یہ سب سے بڑاا عتراف ہوجوا یک شاعوکی جانب سے دوسرے شاعرکے حق میں ہو سکتا ہو۔

إرتمن نے اور کتا بوں کے علاوہ ایک دلیان بھی یا دگار تھیوڑا ہے۔ دبوان برسمن الشرعش كايك بيان معطوم بوتا به كمربهن في ايك دفعها پنے داوان کے کئ نسخے نہا بت عمدہ خطمیں انھوائے اور سر سر صفح کو نہایت اعلی بیل بوٹوں کے ساتھ آراستہ کیا اور پھر منہا بیت نفیس جد بندی کرکے ایران و توران وغبره برونی مالک کے علما وشعرائے یاس بغرض انتخاب رواند کیا لین ان علما کی ستم ظریفی پیسبے ذو تی کا بُرا ہورہ انفوں نے کتاب کی مطلّا حبلہ اورا کا ستہ بيل بوٹوں كواس كى طرف والس بھيج دياا ور ديوان بعني متن كو صاليح كرديا - اس حکایت کی صحت اور درستی کے متعلق کچر نہیں کہا جا سکتا لیکن اس افسانے سے ينتيجا فذكيا جاسكا بحكبهن نايا ديوان ابن عيتيجى مرتب كرايا عقاء داوان كالك نسخه بنياب بيلك لائبريري يرموجود بهربير ديوان غزليات ومراعيات كالمجوعه بر. قصا يدموجود منهي البته نزليات مين بعف مدحيه قطعات موجودهي مثلاً حراغ بزم شهنشا هست دمنیاں روشن كه شدز برتوآل حبيشه آسمال روشن

بریمن کی نمایاں شاع ار خصوصیت سادگی کلام ہو۔ دیوان کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہو کہ بریمن کا کلام اسلامی تخیل میں ڈو با بڑا تھاعِشق کی کیفیات،

له نشترعش (ثلمی) ج۱- ن ۹۰

مجت کی صعوتبیں، تصوف کی منزلیں، وحدتہ، اوجود کے مسائل بریمن کے کلام بی اس طرح بائے جاتے ہیں جس طرح مسلمان شعرا کے کلام بی بیں۔

مندون میں بریمن شایدسب سے پہلا باکمال شاعر تعاصب نے ایک دیوان
یادگا دھوڑا ہو۔ ہمارے نذکرہ نولیوں نے بریمن کے کلام میں سے صرف جندا شعار
کا انتخاب کیا ہو لیکن بہلا نامور مبندوشاء ہونے کے کی نطسے انصاف کا تقاصنا
میر کداس کے خیالات کا بورا پولا اندازہ کرنے کے لیے ہمبت سی مثالیں پیش کی جائیں،۔
ہرکہ دار د ہوس عش، نشائے باوست جوں کل لا لئر بدل وائے نہائے بااوست
مرددا سؤد و زیاں در نظراً یہ کمیساں مرکہ شد درگر وسود، زیانے بااوست

وحدة الوجود: بنتے خانہ وئبت خانہ وصف نہ کیسیت خانہ بہرخانہ کیسیت بنائے قصر جہاں را ثبات ممکن نمیست بجزاساس مجتب کہ دیر نمیا دست راستی نمیست ایں کہ دارد سست راستی نمیست ایں کہ دارد سست راستی دگر ست راستی کی دارد ست کو بم کہ راستی دگر ست مخرز منا ای کہ گئی از روشن غر ترا شا کی لیک لیک بنیں بسرجو شدہ نمیس ایل کی پرشین بسرجو شدہ نمیس ایل کی پرشین نہ سب کہ طبع سٹ گفتہ داریم ایل کی پرشین نہ سب کہ طبع سٹ گفتہ داریم ایل کی پرشین نہ سب کہ طبع سٹ گفتہ داریم ایل کی پرشین نہ سب کہ طبع سٹ گفتہ داریم ایل کی پرشین نہ سب کہ طبع سٹ گفتہ داریم ایل کی پرشین نہ سب کہ طبع سٹ گفتہ داریم ایل کی پرشین نہ سب کہ طبع سٹ گفتہ داریم ایل کی پرشین نہ سب کہ طبع سٹ گفتہ داریم ایل کی پرشین نہ سب کہ طبع سٹ گفتہ داریم ایل کی پرشین نہ سب کہ طبع سٹ گفتہ داریم ایل کی پرشین نہ سب کہ طبع سٹ گفتہ داریم ایل کی پرشین نہ سب کی طبع سب کی منال نام وارد

از رؤئے تو انتخاب کردیم

برتبن اربحند باد مدعا حير عجب تركب مّرعا: ـ که مترعا همه در ترک مترعا باست درین خیال بچه موگشتم وزشوق م نوز کمرہ۔ خیال موتے میان تو از میاں نرود تنخيل:-بنازم آل سرِ زلف سپه کونیم شب پودر خيال من آيد، شبم دراز گند وحدة الوجود: - كُل كي خاريك شاخ كي اك كيسيت نزد ارباب نظر برص وخاشاك كميست دل در ختے است عشق بروردہ اذمحبت بهمست ماد ودست برسمن اوریشتهٔ زناره- هرا به رشتهٔ زنا را کفتے خاص ست به یا د گارمن، از برسمن تمیس دارم

ماحال دل نوتش نهفتيم ونگفتيم مسسب تا سحراز در دخفتيم ومگفته با رشتهٔ مرگان همه شب دانهٔ اشکے اذغیر نهان داشته سفتیم و گفتیم در راهِ محبّت سرخیالِ قدم او سرم حله را با مزه رُفتیم و گفتیم در سدینَه خود را نهِ غرعشق برتمن مسجوں غنچه بصدیرده نهفتیم ونگف

ما بست و بنند روز گاران ديديم تُراعى ما فعل خزان و نوم بهاران ديديم در راه طلب دواسيه مع بايتاخت ما من ختن سف هسو ارال ديديم

میں مراہ الخیال کے مصنف نے سارے ولوان ہیں سے یہ غزل لیست

کی ہر:۔

بمشت خس نتوان بست را وطوفان را دگرزیم محثود کیم سیست م گریال را کدا عتبار نبا شد دلیل وبر بال را کنم زَساده دلی بند دید: متر کال را شبه نمیال تو آمد بخواب آسودیم بریمن از توسخن بدلیل مے خواہم

## ہندؤ متھرا داش

یہ شاعر نیا دہ مشہور نہیں انٹریا فن لائبریری میں اس کو قبی دیان وجود ہو۔ باڈلین لائبریدی میں اس کا ایک مثنوی "لیل مجنوں" کا بتہ جہاتہ ہو۔ اس کے علاوہ اس کی طرف خسروشیری بھی منسوب کی جاتی ہو۔ اس شاعر کا تذکر گال ویا اس کی طرف خسروشیری بھی منسوب کی جاتی ہو۔ اس شاعر کا تذکر گال ویا اس کی ہو۔ شاہ جہاں کے ذما نے میں خان ذمان صوبہ داد بنگال نے اسے تید کرلیا تھا ، شاعونے ایک قطعت مرکز کا شخص کے نام دوانہ کیا ۔ لیلی مجنوں کا جونسخہ بوتا ہو گائین لائبریری میں ہو۔ اس کا سن کتا بت سے معلوم ہوتا ہو گائی دائی دائی میں عالم شباب کو پہنچ جبکا تھا ۔ دیوان میں اور فرد ہیں ۔ نصانیف کے اعتباد سے انداذہ ہوتا ہو کہ اچھا خوالیا ت، رُباعیات اور فرد ہیں ۔ نصانیف کے اعتباد سے انداذہ ہوتا ہو کہ اچھا شاعر ہوگا کی دولا کہ کہ انتہاں کے سے اس کے تعلق شاعر ہوگا کی دولا کے کا اظہار نہیں کرسکتے۔

# سالم تشميري

مراسم سالم. ید دراصل شمیری برتمن تھا ، ملامحس فانی کی کوشش سے

ک کس رعنا ( بانگی پور-ج م ص۱۳۳) ایڈیا آنس۔عدد ۱۵۹- باڈلین مدد ۱۱۰۱ که نشترعش دفلی) کی ا۔ ق ۲۳۷ جمل رعنا (بانگی پور جمء ص ۲۹) باڈلین عدد ۱۱۲۷ بانگی پور-ج ۲-ص۱۹۳ مسلمان بوا - وه محداعظم کی سلک ملازمت بی منسلک نفا - ایک مثنوی "اعظم شاه " کی مارک ملازمت بی منسلک نفا - ایک مثنوی "اعظم شاه سک مارک ایک نسخه با دلین لائبر بری بی موجود که محدالم کی وفات پر محمعظم شاه عالم کے وقایع نگار کی حیثیت سے تشمیر حل گیا سواللہ اورسٹ لاچ کے درمیان وفات ہوئی .

مالم کو دوسرے درجے کے شعرایس شمار کیا جاتا ہو۔اس کا پورا دیوان موجود ہوجی میں بعض نبط بیت شخصتہ اور اعلی اشعار بائے جاتے ہیں۔ اس کی دومتنویاں کھی ہیں:۔

را ، مخنج معانی (۲) مشنوی اظم شاه

بانکی بورلائبریری میں بعض اور خصرسی مثننویاں بھی ہیں۔اس کی شاعری میں اسلام کی محبّت، تصوّف کی طرف توجہ اور خیالات میں تفلسف کی جملک بلگی جاتی ہے۔اس کے ساتھ حس تعلیل وا پہام کی مہت کشرت ہو۔اس کی شاعری کالمونہ ذیل میں دیا جاتا ہیں۔

سائية اقتادة بعادوب يا ورمنم ساييهم داردكس ازساييك ترمنم

در خمار توب امر ساقى ندا فرجول كنم برج عنوا بدولم كويا في والدولم

سالم ار درد تو برگوش عزیزان دؤر ست
دست بردل نه و در کلبهٔ احزان بنشین
بلت بول شمع بهتی زده خندان نبشین
منشین بانود دبا است سونان بنشین

شوم موج ہوا درباغ وبرگر دسرت گردم چوشاخ گل درا غوشم مگرہے اختیاراً کی رُباعی

ای عمرکه رشته تاب دام اجل ست خواجیت بریشان که دروصولست دین دل که درون سینه دارم بهیات چین فیشهٔ ساعت به بطول ال بست

#### بنوالی داس و کی

دارانسکوه کا ملازم تھا۔ و آلی کی بہت سی مننویاں متی ہی بھلا بحرعرفان وغیرہ جو اکثر متصوفا نہ خرار فال میں بنا م وغیرہ جو اکثر متصوفان نویالات کی حامل ہیں بٹاعری کے لحاظ سے زیادہ بند منیں علوم ہو ہیں۔

ان اکا برشعراکے علاوہ وائتی کھتری ، تخلص (گلاب دائے ولدگرداس) کھی زائن بھی شاعر تھے مخلص عہد عالمگیری ٹی نواب زبردست خال کا ملازم تھا۔ اس کا حال سفینہ نوش گو بین دستیاب ہوتا ہے۔ کچمی نراین نے سبا میں میں سٹاہ نامے کا خلاصہ تیار کیا ہی۔ وہ شہرا دہ بیداد بحت کے ہاں بیش کا دتھا۔

تراجم

سنگھاس بیتسی کے بہت سے نرجے ہوئے جہائگر کے عہد میں (موالات)
ہما را کم کھتری نے سب سے بہا ترجہ کیا۔ اس کا ایک شخد انڈیا فنس لا تبر بری
میں موجود ہو۔ انڈیا فنس میں اس نسخے کے علاوہ ایک اور ترجہ ہو جوکشن واس
ابن ملوک جند تنبولی نے کیا ہو۔ شیخص لا ہور کا باشندہ تھا اور نواب جادا فندا میلاملا کا ملازم کھا اس سے اس کا نام کشن بلاس "دکھا گیا ہو۔ اس کا ایک اور نوجہ بتر آسم
برش میوزیم میں ہو۔

شاه جہاں کے عہد میں اس کا ایک اور ترجمہ ابن ہرکرن نے کیا۔ رکی نے نے اسب رائے بن ہر کر کی اس کا بیم کے ترجمے کا بھی ذکر کیا ہے۔ بیر جمہوج اسب رائے بن ہری گرب داس کا بیم کے ترجمے کا بھی ذکر کیا ہے۔ بیر جمہوج اس کی تصنیف کی تماریخ سلانا کے سالانا کے ہوئے۔ سالانا کے سالانا کی سالانا کے سالانا کے سالانا کے سالانا کے سالانا کے سالانا کی سالانا کے سالانا کے سالانا کے سالانا کی سالانا کے سالانا کی سا

راماین کے محتلف تراجم:-

( ) گردهرداس کانبھرد ملیری ،حس مے موسلے میں داماین کا ترجمشنوی

میں کیا ۔

(ب) چندر من نے م<mark>وا</mark> ھیں نرجہ کیا۔

رج ) دسی داس کا نیم نے بھی اسی زمانے میں ترجمہ کیا۔

(ح) امرساً هنشی نے سال میں میں اورنگ زیب کے اُخری سال

میں اس کا نرجمہ کیا حب کا نام امر پر کاش" رکھا۔

ك الدياض . عدد ١٩٨٨ ، ١٩٠١ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ديو - ١٩٠٥ مس

گلزارحال بر محوده چندروناهک کاترجمه بنوالی داس و کی ختائی بین کیا۔ نازک نحیالات برتیمن نے آتم بلاس کا ترجمہ کیا اس کا ایک نسخه برلش میوزیم کی مطبؤ عات میں موجد دہری۔

## قصص

كشابش نامم معنفه راج كرن دمناسم بيه چوكهانيول كامجوع بو-تخفة الحكايات معنفه بهمن حصاري دفيل سسالهم كارنام مك زادهنشي دمعنف نكارنام

## رننجرفنون

بدلیج الفنون مصنفهٔ دهرم نراین (ساین هر) اس بی حساب بر اس کے نو باب ہیں بعض جگر مصنف کا نام میدنی مل یا مداری مل بھی دیا گیا ہر. شاید برونخ تنف شخص ہول ۔

فرس نامه بهندی رفس از سرن ایس کے مصنف کا نام معلوم بہیں متبید میں بیا میں نام کی بیات کے بیات کا معلوم بہیں مت متبد عبداللہ فیروز جنگ کے حکم سے ہندی سے ترجمہ توا اس کا انگریزی بی ترجمہ بوجکا ہو۔ ہوجکا ہو۔



مُغلول كالنحطاط (ازسم العينة اسلم المعلية)

چونھا باب مُغلوں کا انحطاط (از سختالہ تاستائم) ہنددوں کے فارسی ادب کا زمانہ شباب

اس باب می ہم کا اللہ سے لے کر سامالہ میں کے ا دب پر بحث كري ك كزشته باب بسيم ف جها كيرس الكرشاه عالم اول ك بندوقوم نے حتنا نٹر تیجر بیداکیا اس کا حال بیان کیا تھا۔اب شاہ عالم *وں سے لے کرش*اہ عالم ٹانی تک جولٹر بحیر بیدا ہوا اُس کا ذکر کریں گے۔اورنگ زیب کی مِرفات کے فعوٹ ہے عرصي بدايغلول كى عظيم الشان حكومت بهت سيحقول بن قسم بوكنى مركزيت كمزور يوكئ اورصو بجاتى حكومتون في أفاوستقل الطنتين قايم كرلس بالممعلول كي گزشته شان وشوکت کاسکه بیها بنوا تها مجدشاه کے زمانے میں کسی حدثک عهد زریں" کی روایات کوزنده کرینے کی کوشش کی گئی اگر جیروه بُرانی شان و شوکت باتی رہی تاجم البحى مغلول كادربار علم وفن كامرز سحماجاما تها اوتعليم يافته مندو لمانين بہلے سے ریادہ شاہی ملازمتوں میں موجود محصداس سے سیمھنا اسان ہو کہ علواں کے انخطاط مے زمانے میں علی مندوس سے فارسی اوب کے پیداکسنے میں پہلے كى نىبىت كوئى خاص كى نىنى دكھائى بكراس عبديں بہلے سے كہيں زيادہ جوش كرما عدكما بين كلي مندوون كالمريج جبياكهم أينده بيل كرب بتلائين ك

شامان اوده کا دربار انخطاط کا تار دونما ہوتے ہی اطاف داکان انخطاط کے تار دونما ہوتے ہی اطاف داکان ملک میں ازاد حکومتیں قایم ہوگئیں ان حکومتوں کی کوشش یہ ہوتی متی کہ دہ ہر چیزیں مرکزی سلطنت کے ساتھ مشا سہت پیدا کریں اس بیے لوازم شان دشوکت کے علادہ علوم ومعادف کی وصلا فرائی اورا بیاری ہیں بھی وہ مغلوں کی شال کوسا منے دکھتے تھے بینانچدان ازاد حکومتوں کے قائم ہوتے ہی تھنو ہو سیدر آباد، عظیم آباد، مرشد آباد وغیرہ اکثر مقامات میں علی مراکز قائم ہو گئے بنا کی ہدرتان علی مراکز تا ہم ہو گئے بنا کی ہدرتان میں سب سے زیادہ ایم اور عظیم الشان حکومت شابان اودھ کی تھی۔ جہاں بہت میں سب سے زیادہ ایم اور عظیم الشان حکومت شابان اودھ کی تھی۔ جہاں بہت میں مادھ کی اور کا دونا کر ایم کا دونا کر اور کا کر اور کا کر اور کی کھی جہاں بہت سے علما وشعراک اور کا کھی اور کی دال مندو سے علما و شعراک اور کی خالات نادی کا دونا کی اور کی اور کی کاری سے لیے گئیں کا دونا کی کار کاری کی دونا کر کی کار کار کی کار کار کی کار کار کی کار کی کار کی کار کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کی کی کی کار کی

بہ تعدا دکتیر ملازم تقے معمولی منشیوں سے بے کر دیوان اعلیٰ کے منا صب بر مبندو تعليم يافته تمنكن عفيه بملى الحنصوص سبيت الانشاا ور داراً لانشا توسهند وول كانعاص محكمة على المال تك كواتفادهوي انبيوي عدى يس لفظ نشى كاطلاق عمومًا فارى دان مندوول بى بكياجاً، اتنا واس عهدي جومندو داوان، ناظم، وزير بخشى وغيره عم<sup>و</sup>ل برفاز بوئے اب سے سیعف کے نام یہی:-

نول دائے دخشی صفدر جنگ، داجبنی مبرادد رمدادالمهام شجاع الدولم، راح كيت دائے الم مونياني أصف الدولى ، داجر الكش، داخر بطري ، داجر ميدداً رىعېدىضېرالدىن حيدر)، ا<del>مرت لعل</del> رعض يكي غازى الدين حيدر) منشى <del>بوالا برشا</del>د وْقَادَ مِنشَى المالك نفى برالدين حيدر) ، دام رَيْن سُكُوزُخْي ، داج كندن لال استشكى ، منتنی صاحب رام خاموش وغیره ملک کے نظم وست پریمی لوگ حاوی تھے اور بلاشائبة مبالغه كها جاسكا بركه ماكسين بوز فتدار الخيس حاصل تفا وه مبيت كم لوكون كورهل وكابيادك على درج كتعليم يافته، انتهائي درج كي بالذاق، ذوق سن سے اشنا، کمتر بردوا وز کمتر سنج موتے تھے . بیک وتت شاهب سیاست اورصاحب فلم نفي كيتيمي كرنواب سعادت على خال في ملكت مي ايك دفع تراب کی ممانعت کردی توصاحب رائے فاتوش نے جود فتر بخشی گری محفظتیم عقے ایک عرض واشت بریں الفاظ تھی:۔

قرق مي ايام بولي مين كهوكيا كيمي كي عين أتا بوكداس صورت بين طي ليمي شاہ إدودن كے ليم كواجازت ديجي

كرتما شاكا يتمول كا ديكينامنظور بو

اس بر نواب معادت علی خال نے مکھاع

محتسب را دردن خان چ کار

غرس آل که او دھ کی نار سے کے مطابعے سے معلوم ہوتا اس کہ تعلیم یا فتر م ناز

ادده کنظم دستی پرچهائے ہوئے تھے اوران پی فارسی علم وتعلیم کا بہت چرجاتھا۔

مملکت حیدرآباد

مملکت حیدرآباد

مملکت حیدرآباد

تعاد طازین مملکت حیدرآباد کی ہی سب سے نامورا درمہم بالثان شخصیت جوہا کا عہدیں گزری ہی دوست امیر عہدیں گزری ہی توابی شفیق کی ہی۔ مہاراجہ چندولال ایک علم دوست امیر تقاد راجہ گردها دی ہی برای فقد داران علم ہونے کے علاوہ نو دایک بُرگو، طورازوی معتنف جی تقاد آج ہن رہتان میں نظام کی مملکت علم پروری کے اعتباد سے کسی معتنف جی تھا۔ آج ہن رہتان میں نظام کی مملکت علم پروری کے اعتباد سے کسی تعاد نامی مقاد آج ہن رہتان میں نظام کی مملکت علم پروری کے اعتباد سے کسی معتنف جی تقاد نامی میں راجہ فرندر مہادر، راجہ گو بندی میں راجہ فرندر مہادر، راجہ گو بندی میں راجہ فرندر مہادر، راجہ گو بندی میں راجہ فرندر مہادر، راجہ وام راؤ، وائے بالا پرخاد در آب میں دائے منالال بھن ایشی خصیتیں جن کی ذات میں علم اور سیاست دولوں جمع عقے۔

مرسطے اور فارسی ای دگار جھوڑی ہن و ملازین نے بھی تقوٹری بہت تصانیف مرسطے اور فارسی اید کار جھوٹری ہیں مرسطوں کے منعتق صاف طور پرمعلوم بنہیں ہوسکا کہ انھوں نے کس صدیک فارسی زبان کی مر پرستی کی رہبت کم مرسط مصنف کی حیثیب سے ہواد سے سامنے آئے ہیں ۔ اس ہیں شک بنہیں کہ فارسی مربئہ حکومت کی درباری زبان تھی گروہ نہ یا دہ تر اس لیے کہ فارسی کی گزشتہ عظمت اور صوبح بی زبان کی تنگ دا مان کی وجہ سے یا مرسی صدیات ناگر پر تھا کہ فارسی ہی کو سیاسی زبان کے طور پر باقی رکھا جائے لہذا مراسلات و مرکا تبات فارسی ہیں ہوتے مصابرات وغیرہ کی زبان کھی فارسی نتی ۔ اگر مرسلہ حکومت کے نظام سلطنت بی نظر ڈالی جائے تو بائک معلی طرز حکومت کی نقل معلوم ہوتی ہی۔ مثال کے طور پر پر نظر ڈالی جائے تو بائک معلی طرز حکومت کی نقل معلوم ہوتی ہی۔ مثال کے طور پر

له حدداً إد ك عالات كازاداً صفيرس لي كم بي

به الفاظ ملاخطي ول: -

| 4           |      | - •              |
|-------------|------|------------------|
| وزي         | يعنى | بشوا             |
| الأبير      | "    | لجوعه والا       |
| وقاليع نوكس | u    | وق نونس <i>ي</i> |
| شروع نونس   | "    | شرونوس           |
| فارن سکریری | "    | دبير             |
| چواله دار   | "    | حول دار          |
|             |      | بنرادى           |
|             |      |                  |

حباره دار جمع نویس ، کارکن ، میراث دار ، برات ، فرندیس (فردنویس) ،
ساه
قلعه دار ، مقدم ، دبیان ، نا جرز ناظ ) سرشته دار رسردشته دار ) وغیره -

الدواد، مقدم، وواق، بمبرر، من مرسد بديور والمبي سيخالى ند موگا البيسط انديا كميتى كے ابترائى آيام كراس باب ين بهت سے ايشے نفين

کا ذکر ہے جنیں الیسٹ انڈیا کمپنی کے افسروں نے کتا ہیں تکھنے ہے آمادہ کیا ہم انگلے
باب میں جل کو انگریزوں کی فارسی کے متعلق حکمت علی پر بحث کریں گے مکین بہاں
اننا بتا دینا صروری معلوم ہوتا ہے کہ انگریزوں نے اپنے تسلط کے ابتدائی آیام میں
فارسی کی گزشتہ جینئیت کو بر قرار دکھا'ان کی درباری زبان فارسی ہی تھی ۔ عدائتی کافرائر
معام ات، خطوکتا بت وغیرہ میں فارسی ہی ذریعۂ اظہار بھی جاتی تھی ۔ ملک کی
کوئی اور زبان اس کا مقابلہ نہ کرسکتی تھی ۔ یورپین ملازمین کو فارسی میں اہر بنانے

الصميوجي كي لاكف وافر مرج دونا تقرمسركار بس ٢٠١٠ ، ١٦١ ، ١س كے علاوه "مربي كر

فارسى زمان كا أنه" از لماكثر مولوى عبدالتي جي الم خصر ا

سكه كبينى كا ذكراً ينده باب ين فقس آئ كا -

کے لیے پہلے بہل بغداد میں بھیا جا تھا گراس کے بعد مہندستان میں ہی تعلیم و رسیت کا انتظام ہوگیا۔ انگریزوں کی طازمت میں جو ہندوملمان ابن قلم تھے وہ اسپنے حکام کی فرایٹ یا نواجش پراکٹر کتا ہیں لکھا کرتے ہے۔ ایسی کتا بوں کا ایک کا تی ذخیرہ موجد دہر جن پردوشن ڈلنے کی ضرورت ہی۔ انگریزوں کی یہ کوششیں اگر بیہ زیادہ تر سیاسی حیث بیت کھتی ہیں لکی اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ان کی حوصدا فرائ کی وجہ سے کا فی لٹریچر بیدا ہو اجس ہیں ہندودں کا کا فی حقد ہو۔

این عبد کے اوب کی مقدار اسب اددادسے بڑھا ہوا ہو۔ اس عبد یں اسب اددادسے بڑھا ہوا ہو۔ اس عبد یں اسٹر بھرکے بخترت بیدا ہونے کی ایک دجر برخی ہو کہ اب ایک مرکز کی بجائے تھنیت و تالیف کے میشمادم اکر بیدا ہو گئے تھے۔ اگرایک مقام بُرُفسنفین کو بایسی ہوتی تقی تو وہ دو سرے مراکز کی جانب جل دینے تھے۔ ہم ذیل میں اس عہد کی ان کتابوں کی ایک سرسری سی فہرست بیش کرتے ہیں جو ہا دے علم میں آئی ہیں:۔

تاریخ کی ت بیں ہوائے اور بیتر اا سوائے و سیتر اا دیافتی ہوائے اور سیتر اا تراجم اا تواجم ہوائی شاعوں کے ہوائی شاعوں کے ہوائی سے اور سے

اله اس کے لیے و میومیرام عنون "الیسط انٹریا کمینی کے زمانے میں فارسی کی حیثیت "

كا ذكركما جلئ سب سے پہلے یہ یا در کھنا چاہیے كدنے صدى ص كے متعلق ہم بحث کررے ہیں " لغات کی صدی ہو اور اس کے بعدایوا نیوں کی احد من ستان میں پہلے کی نسبت بہت کم ہوگئ متی اس لیے روز مرہ اورجدید محادروں كم متعلّق شديد اخلافات بيدا بو محتف قفيه ايك كروه من من ايراني النسل اور حاميان ايران شامل فقي يركبًا تقاكه كوئى مندستاني صيح معنول من فارسى زبان یں سندہیں ہوسکتا۔ یہ لوگ ہندستانی علم وفضلا کے اقوال پر مکتہ جینی كرتے تھے اوران كى اُراكو بے حقیقت شمھتے تھے۔ان نزاعات كانتيجر ہے بُواكم صحیح اورغلط کا فیصله کرنا دشوار ہوگیا اس پر ناتجرب کارمنشیوں کی فارسی بے اور بھی برے اثرات بیدا کیے اوراس ا مرکی شدید ضرورت محسوس ہونے لگی کم می ورات کی چھان بن کی جائے اور نئے حالات بن نئی قسم کی کتابی تصنیف کی جائیں بھی وجر ہو کہ اس عهديں بے شمارلفت نويس بيا ہوئے مثلاً غان أوزو، محمد افتل ثابت، دائے اندوا مختص، سالكوفي مل وارست، طبك بند بهار وغيره برامربهت جاذب توجه الم كداس عهد ك لغت اليسول مي مندولغت وليول كا درجربهت بنديران كى كتابي مندوول كي تمام فارسى لطريح ركي جان بي ان بن مقيد تحقيق، وسعت معلومات عمق نظر كے بہت سے اوصاف منايان بي مصطلحات وارسته اوربها رجم دوعظيم الثان نصانيف بي جن کوہندستان کے سادے فارسی نظر پھریں مہبت اہمیت ماس ہو بیاس عہد کے لطريج كى سب سي شان دار فضوضيت الوكه اس مي بهار عجم اور صطلحات منقد شهور براتی میں مرآة الاصطلاح اغت کے اعتبار سے نسبی گریعن دومرے وجوہ

سے ہیت دلح بپ کماب ہو۔

دوسری خصوصیت بیر ہوکہ اس عہدیں ہندووں میں شعروشاعری کا ذوق مبہت بڑھ کیا تھا۔

اس سوسال کے عرصے یں بہت کے مشہودا ودنامور ہندوشا عرسے اُسے جن کا ذکر تذکر دل میں بہت شان داوالفاظ میں ملما ہی شعر کی کما بوں کی ایک خاص بات میہ کہ شعر بے اکثر متنوماں کلیمیں جن میں مذہبی مضامین پر طبع از مائی کی گئی۔

اس عہد کے تذکر آ ہے جی لٹریچریں بہت اہمیت دکھتے ہیں ہوشعرہ فی کی تاریخ کے لیے معلومات کا ایک بہت بڑا سرحیثہ سمجھے جانے ہی مثلاً سفینَہ فوت کو گل رعنا اور انہیں الاحبا کی رعنا اور انہیں الاحبا کی رعنا اور انہیں الاحبا کی ایک خاص بات یہ ہو کہ اس میں ہندو شعرا کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہو جس سے ہمیں بہت مدد مل ہو سفینی نوش کو فارسی ذبان کے بڑے بڑے بڑے نذکروں ہی شار ہوت ہوتا ہو تین جلدوں ہی مصنف نے فارسی کے اکثر شعرا کا تذکرہ کیا ہو حالات ہوت ہوت ہوت کی طرح اس عہد کے ہیں جدی میں سندستان کے فارسی لٹر بچرکے نمایاں عنا صریں شامل ہونے کے مذاباں عنا صریں شامل ہونے کے قابل ہیں۔

ذبل کی فہرست سے معلوم ہوجائے گاکہ تادیخ کی بہت سی کتابیں ہندووں
نے س عہدی کھیں لیکن سوائے ایک دوکتا ہوں کے کوئی کتاب اعلی درجے کی ہیں
جو خلاصتہ انتواریخ کی ہم بّہ ہویا جسے اوب ہیں کوئی حیثیت یا اعتبار صال ہو،
گراس میں شاک نہیں کہ اس عہد میں شفیق کی شخصیت مورخ کی حیثیت سے
مہرت اہمیت رکھتی ہو شفیق نے تاریخ پر بہت سی کتا بیں کھیں جو بعض شیتوں
مہرت اہمیت رکھتی ہو شفیق نے تاریخ پر بہت سی کتا بیں کھیں جو بعض شیتوں
سے مستند تھی جاتی ہیں ۔ بسا طالفنا کم میں مرجوں کی ایک معاصراند تا ریخ کھوکہ

شفیق نے بہت سے نئی معلومات کے دروازے ہم پر کھول دیے ہیں۔ ای طرح شفیق کے کتاب اگر حدرتی بھی گمان غالب ہو کہ اکثر قواریخ کی برنسبت نیادہ نتیک ہوگی ۔ اگر حیداس کا آج کل کہیں دجو دہنہیں شفیق ایک ہمہ وان فاضل تھا۔ ایک کامیا مورخ ہونے کے علاوہ بہترین تذکہ ہ نگار اور شاع بھی تھا جنانحیہ ہم اگے جل کراس کا حال کسی قدر فعیل کراس کا حال کسی قدر فعیل کے ساتھ بیان کریں گے۔

جسطرے گزشتہ دؤریں برتمن اسجان دائے، ہرکدن دغیرہ بے نظیر مہنتیاں تھیں اسی طرح اس عہد میں شفیت انخلق، نہار اور وآرسنہ علم ونفسل کے لحاظ سے کیا تھے ۔ ہم ان ہندوعلما وشعراکو فارس کے جند نامورا کا برکا ہم بلہ مان سکتے ہیں ۔

اس مختصری تنقید کے بعد ہم نحتلف فنون کی کتا بوں کا علیمدہ علیمدہ ذکر کرتے ہیں۔ کی کا اور کا کا علیمہ کتابوں کو میٹ کریں گے۔ کی کران میفضل بحث کریں گے۔

تاریخ کی تنابیل

ے اصل صفون انگریزی میں ہر جہاں ہرکتاب برکسی قدتیفییں کے سانھ بحث کی گئی ہو بیہاں ہم اختصار کی خاطر ذیادہ تفصیلات کو نظرانعاذ کرتے ہیں ملے دیوج ۳- ص ۹۱۷

رم) سعیدنامه (مطالع) معتندنشی حبونت دائے بیسعیدالتدخال دائی کرنا کک رمتونی مصالع کے عہد مکونت دائے منشی دائی کرنا کک رمتونی مصالع کی معدنام تین دفتروں میں نقسم ہی مصالع کک کے حالات مرقوم ہیں ۔ کے حالات مرقوم ہیں ۔

رم اشاً ه نما ممنور کلام رسمالی معنفیشوداس. فرخ سیرادد مراه الله کی ابتدای عبر حکومت کی تاریخ بر نظام الملک کی وزارت کا حال قابل ذکر برد رمی الله کی وزارت کا حال قابل ذکر برد رمی الله خرار معنفه کیول رام .اکبرسے نے کرعا المگیر بحک جفنا مرامغلوں کے دربادی بوئے بی ان کا تذکره ہو۔ ما تزالا مراکے مقلبے میں اس کو خاص البمیت حال نہیں ۔اس کی ایک خصوصیت سے ہو کہ بندوا مراکا تذکره علی مده ویا گیا ہو۔ بیانت بہت مختصر و حمل بی جن بی صرف منصب، خدمات اور ترقیات کا فرکہ ہو۔

ده کیگوسر نامه رسمالیم معتند دنی چند بالی - بیگه دل کی تاریخ بود (۲) شخفهٔ الهنگر رسم لایم معتند لال لام - هندستان کی تاریخ عموی . تا عهد فرخ سیراس می شایان ایران کالمی مختصر تذکره بود

ره) تاریخ مخمرشا می رسمه اله مصنفه نوش حال جند کا کیسته مه محد مخرستا می در مناهای مصنفه نوش حال جند کا کیسته م عهد محد شاهی میں دفتر داوان دہلی میں نشی تھا۔ اس کتاب کا دوسرا نام نا درالزان ہی [مفقل نبصرہ آگے آتا ہی]

ك اندياً من كيمًا لأك عدد ٥٠٠ ديو ١٠٠٠ ص امس

که دیدج ا مین ۲۰۴ سکه بودلین کیٹالاگ مدد ۲۵۸ دید و جای ۳۳۹، ایشیانک رسائی بگال ایلیٹ : تاویخ مهند و محمد میں ۱۹۲ ایشیانک رسائی بگال مدد ۱۸۰ می دید می ۱۸۰ میلاد ۱۸۰ هے دیو - ۱۶ می ۱۳۳۹

رم، ماریخ الحرف فی رسالی معتند نول رائے بوا حدفان بھی کا مازم تھا اس کتاب میں احدفان بھی معتند معالمات ہیں، دوسرے باب می مقلف معنا میں برکوانیاں ہیں ۔

(٥) جي الكلش (ستكلمهم) معنفة دائے چتر من كاليتھر يد كتاب غازى الدين حيدركي فرايش ميكھي گئي تتي .

د۱۰) رساله نا کمک نشاه دسولای معتنفهٔ بده سنگه نشی بیکتاب میجر جیمزمور دنٹ کی فرمالیش برکلمی گئ تھی، بیمکموں کی تاریخ ہو۔

را بخوا ریخ حیدنی در محالیم مصنّفهٔ بده سنگه منشی - بر سلطان حیدد ملی والی مسیورکی تادیخ بحه

ر۱۲) قِصَه در ما کے گومتی (سامالیم) معتنفه نتح چندمنشی کا بیتعد ایک مسیمی یا دری کی خوام ش سے کھی گئی ۔

رستان میزان دانش در استان به معتنفهٔ اندروب برسمن موخاوی محونسلاکا ملازم تفا، به بهندستان کی ایک مختصرسی ارتخ به

(۱۲) تا اُریخ فنیعن مخش (منالیم) معتنفه شوپرشاد به دوس یکھنڈ کے افغانوں کی تاریخ فنیعن مخش (منالیم) معتنفه شوپرشاد میں تھا کے افغانوں کی طازمت میں تھا جہاں وہ کرک پیٹرک سے طایموجودہ کتاب معاصب موصوف کے ایماسے کھی گئی تھی ۔ رہیلوں اورشا ہان اودھ کے تعتقات پرخاصی روشنی طالتی ہی ۔

له داورج ۱۰۰۳ می ۱۰۰۱، شه داورج ۱- ص ۸۹۰ میله انگریاکن لائبریری عدد ۱۱۹ میله داورج ۱۲۰ میله ۱۹۰ میله داورج ۱۹۰ میله داورج ۱۲۰ میله داورج ۱۹۰ میله داورج ۱۲۰ میله دادر دادرج د

(١٥) خط كلك (سنواليم) معتفة كمندوا تے ـ به واج كلك يساسي عطوط

کا مخبو*عه*ے۔

مرور المرور الم

(۱۸) جی ایگارارشجاعی رسائلیم مستنفه سرچرن داس کالیتهد به کتاب نواب نجاع الدوله کے نام برمعنون کی گئی ہواور دوبرے حصوں بین نقسم ہو! یک حصد مبندوع ہدا ور دوسراح قد اسلامی عہد سے محث کرتا ہو ۔ پہلے سلمان با دشاہوں کے حالات فرشتہ سے مانو ذہیں ۔

آنا ہے۔ (۲۰) راج سوب**ا ولی** رس<u>ی الع</u>رکے بعد) مصنّف بنی دام ۔ یہ مہدستان کی تاریخ ہے جوکزئل فرنھ کے پاس خاطرسے کھی گئی۔

سان معارف - ۱۹۱۸ شده رای به ۱۰ س ۳۰۰ شکه راید رج ۱۹ می ۱۹۱۰ بانگی پود د شریری - ۲۰ س ۹۵ معدد ۲۰۸۱ ایمبیث سمکه اس کا ایک نود نوشت قلمی نسخه پنجاب پونیو دسٹی لائبریری میں بچر هده ریو - ۲۰ س ۲۰ س ۱۰ ۱۰ انڈیا اکس لائبریری -عدد ۲۰۰۸

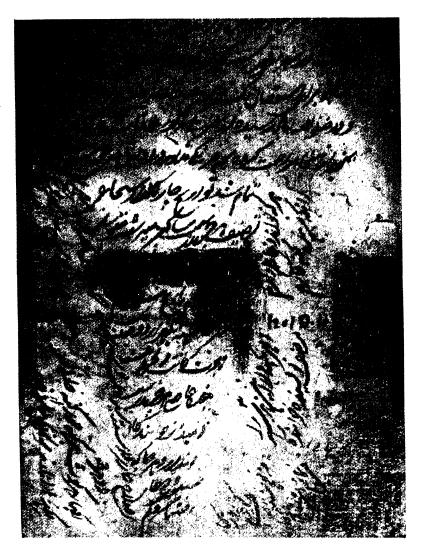

چہار گلزار شجاعی مصنف کے خود نوشت نسخے کا ایک ورق (پنجاب یونیورسٹی اللبریری)

رمم المحيح الا خبار (ساسام ) معتفر سروب جند کھتری سب ہندسان کی عمومی تاریخ ہی جو سرجان شور گور نرجزل کے لیے تحریر کی گئی تئی دور من مذکرہ وسرحان شور گور نرجزل کے لیے تحریر کی گئی تئی دور من مذکرہ وسرحان من بالیج و قالیج ہی بیر بیر بہت اسم تصلیف ہی اور اس عہد کے معاشر تی حالات پر بہت کادا مدروشی ڈالتی ہی - املیط کی اور اس عہد کے معاشر تی حالات پر بہت کادا مدروشی ڈالتی ہی - املیط کی ادر بی بندستان میں اس تذکر ہے کے چیدہ جیدہ مقامات کا ترجم کیا گیا ہی اس کا حال اور کہیں سے نہیں مل مسکا ہم ذیل میں تاریخ املیط کے اللی الفاظ کا ترجم درج کرتے ہیں: -

"مرایج-الی ایلیٹ کے کا غذات سے اس کتاب کا مفقل عال علوم ہنہیں ہوا افظنٹ برکس کا ترجمہ در الل ایک ہی شاہ عادل ہو۔ یہ ترجمہ نواب عنیا رالدین کے نشنے سے کیا گیا تھا۔ معتنف نادرشاہ کے واقعات کا عینی گواہ تھا۔ کتا ب کے اوبرایک یا دواشت کھی گئی ہو کہ شیکل نہیں ۔ اَ غاز اس باب سے ہوتا ہو اُن واقعات کی تاریخ جو ہندستان میں سے اللے عربی وقوع پزیم اُن واقعات کی تاریخ جو ہندستان میں سے اللے عربی وقوع پزیم ہوئے ہم نے اس باب کا ترجمہ کر دیا معلوم نہیں یہ کتاب صرف اُنٹی ہی ہویا کچھ زیادہ ہو ہے۔

ربس فرمال روايان منود بمندوراجايان قديم كي ماريخ علا الدين غوري

کے عہد تک مصنف دائے امر تھونوش دل رمتوتی مصلالے) دام برم خیال کے نام سے دائے امر شکھ خوش دل نے انگریزوں کی ادیج کھی ہو۔

(٣٢) زيدة الاخبار مُعشفة رائد امر عكمه نوش دل بيخلاصة التواريخ

علاصهی -رسم بجمع الاخبار (مسمالاتی) معتنفه برشکه داید. به مندستان کی --

عمومی تاریخ ہی -دم میں حالا مسیم رس میں مصنفہ رکھوناتھ ۔ یہ مرسلہ قوم کی تاریخ ہی۔

ره م) اختصارالتواریخ (مناتایه) مفتنفهٔ ساون سنگه ولدنفان نگه کالبیته بیکتاب لب التواریخ کاخلاصه ۶۰

(۱۳۷) فراصترالتواریخ کی مفتیفہ کلیان سگھ۔ یمغل بادشا ہوں اردات قاسمی کی تاریخ ہوجس کے ساتھ ناظمان بنگال کی تاریخ ہوجس کے ساتھ ناظمان بنگال کی تاریخ بھی دی گئی ہو۔ خلاصترالتواریخ کی تاریخ تصنیف سراوال ہو ہو اور واد دات قاسمی سختال ہو میں کھی گئی۔ یہ در اصل ایک ہی کتاب کے دوباب ہیں جفیس علیمدہ علیمدہ نام دے دیا گیا ہو۔ یہ کتاب ناظمان بنگال کی جاتی ہو۔

مندرجۂ بالا تصنیفات میں سے عک، ع<u>ق، عنوتا ۱۷ اور عاسمایہ ۳</u> اہم ہیں ہم ان میں سے بعض کے متعلق کسی قدر تفصیل کے ساتھ بحث کرتے ہیں:۔

## نوش حال چند کا نستھ

ماريخ مخدشا مي اس كتاب كامعد عن وش حال چند كالسيته المعروف بر ماريخ مخدشا مي دوم بركهاس كتاب كوتاريخ نادرالزماني بمي كيتي مصنف كاباب منشى جيون رام اورنگ زيب اوربها درشاه كعمد میں بہت سے ذمہ داری کے عہدوں پر فائز رہا اعنوں نے شیخ عبدالعزیز اکبرادی سے تعلیم حاصل کی تنی ۔ ان کے اُستا دکامقولہ ہی۔ ۔ کہ مارا دریں ترت بہترازیں شاگردے برست نیا مدہ "

خوش حال جند محدشاہ کے عہد میں دیوانی دفتر کامنشی تھا مصنف کے ذاتی حالات اس کتاب میں برکٹرت انے ہیں۔ -

تاريخ مخدشايى دوحضول بين فشم ہو يہلے حضے كانام مجمع الاخبار ہر اور دومسرے حصے كانام زبدة الانحبار -

سرایک حِقد بہت سے هیوٹے حیو شے مقا لات ، حقایت ، دقایق اور كيفيات ترشتل بح

یه دنیا کی عمومی تاریخ به حس میں سندستان کی تاریخ زیاده شرح دلبط سے بیان کی گئی ہے اس کاس تصنیف ساھالے ہے۔

بهلی جدیں کوئ اہم چیز نہیں گا ب کا کارا محقد صرف وہی ہج جر محد شاه كے حالات بر ہر اُس تاريخ ميں غيرمتعتق مضامين بہت ہيں۔ مثلاً حساب، نجوم، علم اليد (يامسطرى) فن شعركم تعلق كى مقالے بير-لے منشی جون دام کے حالات کے لیے و کھیو تا ریخ محدّث ہی وقلی پیک لائبر مریک ہمدی قا

کے ایفٹا ق ۲

بهندومسلمان اولمیا کا ذکرمصنف خاص دلیبی اور عقیدت سے کرتا ہے۔ امراء علما اور نوش نوسیوں کا ذکر مختصر ہی اور پھلے ما خذسے حرف برحرف نقل کیا ہوا معلم ہوتا ہے۔ کتاب کا فی ضخیم ہولئین نواید کم ہیں تاہم اس میں کوئی شک و شہر نہیں کرمصنف نے اس کتاب کو مہرت سے معلومات عامہ سے لبریز کرنے کی کوشش کی ہی و د کھیوا ملیٹ جم میں ۔ 2 اور دیو۔ ج امی ۱۲۸) اس کا ایک نسخہ بنجاب بباک لائبر یمی میں موجود ہی۔

#### رائے زادہ چترمن

جها رکسن ایکتاب چهار کمش ، جیر کمش ، اخبار آلنوا در ا در خلاعته آلنوا در جها رکسن است النوا در احد خرا کالیت المخرن کالیت المخرن کالیت المخرن کالیت المخرن کالیت المخرن کالیت المخرن کالیت کالی

چارگان می جارباب مین.

ولا صوبه بائے مندستان (۲) صوبہ جات دکن (۳) د بی سے ختلف شہروں کا فاصلہ (۲) ہندوا ورسلان نقیروں کے حالات (مشترح فہرست مصاین دید کی فہرست ہیں موجود ہو۔ دِج ۳ -ص ۹۱۰)

کتاب کا تا دیخی حقد جندان ایم نهیں بهندومسلمان فقراکے حالات، مراض و مخادج مبندا ورفاصلوں کی فہرسیں صرف کا رآمد سطے ہیں بسرجاددنا نھ مرکا دینے اس کے معبق مقول کا ترجرکیا ہے جواس کی کتاب FAURANGZEE مسرکا دینے اس کے معبق مقول کا ترجرکیا ہے جواس کی کتاب ہو۔

# لحقمى نراين شفيق

تصنیفات فیقی اورنگ آبادی افغیق کا باپ دائے منسادام نواب تصنیفات فیق اورنگ آبادی انظام الملک اصف جاه کاپیشکارتھا جانچہ ما ترنظامی کی ابتدا میں خود کہتا ہے:۔

"که بندهٔ عقیدت شناس منسادام آصف جابی ابن بجوانی داس غازی الدین خانی نبیرهٔ بالکشن عابدخانی نے تخیینًا مدت دسال اس سرکاد دولت مداری ابنی زندگی بسرکر دی حددارت کُل کی خدمت انجام دی ا و دمور دعاطفت و شفقت دیا "

رائے منسارام علاوہ تنظم ہونے کے ایک مُعنف بی تھا۔اس سے سنایم میں ایک کتاب آخر نظامی کے زام سے کھی جس میں نواب اصف جاہ کی تا دیخ بیان کی ہی۔ دوسری کتاب قانون در بارِ اصفی کے نام سے شخالے میں کھی جسیا کہ کتاب کے نام سے معلوم ہوتا ہی اس میں حکومت حید را با دکی جہاں بان کے اصل میں بیرکتاب بقول مُعنف دوسال میں تیاد ہوگی۔

شفیق اسی قابل باپ کا بیٹا تھا سے المجھ میں پیدا ہوا، فادسی کی تعلیم شیخ عبدالمقادر سے حاصل کی رگیارہ سال کی عمریں شعرکہ سکتا تھا۔ میرعبدالقادر منہ رقب نے جشفین کا بہلا اُستاد تھا صاَحب نختص دیا۔ بعدازاں حب میرغلام علی آزآد ملکرا می کی صحبت میں گیا توانھوں نے مشورہ دیا کہ فارسی میں شفیق تخلص کھو البتہ اُزدؤ میں صاَحب ہی قایم رکھنے کی اجازت دے دی ۔

معادن کے حالات کے لیے دیکیومقدم جینتان شعرا مطبوم المجن ترتی اُردو : معادف اکنوم المجن ترتی اُردو : معادف اکنوم الموالی معادف اکنوم الموالی می الموالی معادف الموم المو

شغیق آزآد مگرامی کا بهت احترام طحوظ در کفتا تفا۔ ابنی کا بون بین جہاں کہیں ذکر کرتا ہے بہا بیت عرّت سے ان کا نام بیتا ہے۔ تذکر ہ گل دعنا میں تمیر صاحب کا بہت طویل حال لکھا ہج ایک نظم آزآد سے خطاب کرتے ہوئے یوں الکھتا ہی:۔

مرور ہردد جہاں آزاج ہی واقی کون و مکاں آزاد ہی کنت کنزا کے معانی پر خبر واقی ستر نہاں آزاد ہی مرکز ا دوار چرخ چنبری قطب الاقطاب ذماں ازاد ہی مشغیق ایک طومار نویس مصنف تھا اُس نے اُزد واور فارسی دو نوں زبانوں میں کتا ہیں تھی ہیں۔ اس کی تاریخی تصانیف یہ ہیں:۔

(۱) حقیقتهائے ہندستان اسے بحث کرتی ہو اور ولیم پیرک ریزیدنٹ کے بیے تحریر کی گئی تی ۔

سه به صفی از رمشناه بین نظام کی تاریخ ہی جو خواجه عابد کے حال رمن ما ترا صفی است شروع ہو کر اُصف جاہ تانی تک بہنچتی ہی۔ اس میں مرشوں کی بھی مختصر سی تا ریخ ہی اورا مرا اور راجا وَں کے حال بھی دیے ہیں۔

ارسنالیم بی مقیتهائے ہندستان کی طرز کی کتاب ہو۔ (۳) سمیق شکرف فرشتہ کومعتنف نے بعض مقامات پر حوف بہ حوف انقل کیا ہو۔

رم) بساط الغنائم النجم موجات مي ما دريج المحرج جوجنگ بان بت بر آكر ختم موجاتي مي -

(مرسما المرسم ا

كياليا ہو۔

سین این این خالبً سلطان حیدرعلی کی تاریخ بی گراس کامفقل حال (۲) ما ترجیدری کی تاریخ نولیس تھا۔اس کی طبیعت بیمیرغلام علی آنآد کے ماقرة تخفیق و تنقید کا بہت اثری ایی یا درہے کہ آزاد کی ماقرة تخفیق و تنقید کا بہت اثری ایی یا درہے کہ آزاد کی تاثر الامراکی ترتیب میں صمصام الدولہ شاہ نوازخاں کا دست داست دا بہیء امتا کی قاطمیت اور مجتبد ارتا اور مجتبد ارتا المیت سے شین صرور متاثر بوا ہوگا یندکر و ملکا پوری میں شفیق کے تعلق لکھا ہو۔

اکہ وہ جو کچھ لکھتا ہو ہا ہت تحقیق سے لکھتا ہو جس شخص

یا جس چیز کی حالت لکھنا ہو اس کے مالہ و ماعیہ کو پورا پورا
صاف کر دیتا ہو شفیق کو یہ رہا قت آ زآد کی توجہ اور عنایت کی
بدولت حاصل ہوئ ، دکن بیں اگرچہ آ زآد کے اکثر تلامذہ میں سے نھا "
تالیف ہوئے ہی لین شفیق ان کے ارشد تلامذہ ہیں سے نھا "
اس عبارت سے علوم ہوتا ہو کہ شفیق بیمن ماریخ نگاری کے اکثر اوصاف
پائے جاتے ہیں ، البتہ یہ صبحے ہو کہ شفیق بعض جگہ جا نب داری سے کاملیتا ہو اسافر آلغنائم میں سیواجی اورافعنل خاں کی باہمی چھیش کے حمن میں وعدہ خلانی
بسافر آلغنائم میں سیواجی اورافعنل خاں کی باہمی چھیش کے حمن میں وعدہ خلانی کا الزام نانی الذکر پر نگا ناہ و اور کہتا ہو کہ افضل خاں نے سیوآجی پر دا دکیا۔ یہ
ر وایت بالکل خلاف واقعہ معلوم ہوتی ہوا دراس کے ذریعے شفیق نے سیواجی کے طرزعمل کو جائز تا بت کرنے کی ناکام معی کی ہو۔
سیواجی کے طرزعمل کو جائز تا بت کرنے کی ناکام معی کی ہو۔
سیواجی کے طرزعمل کو جائز تا بت کرنے کی ناکام معی کی ہو۔

شفیق علاوہ مورخ ہونے کے سوائخ نگار اور شاعر بھی تھا لیکن شفیق کی بلندی مرتبہ کا زیادہ تر دا دو مداراس کی مؤرخا معشیت برہی۔ اس کے مذکروں کا حال آگے آتا ہے۔

#### "نذکریے

اس صدی بن به تذکرے تصنیف ہوئے۔

(۱) کھگت مالل ۲۳ مندوسل ن فقرا کا حال دیا گیا ہی اس کا اب میں نسخه بنیاب یو اس کا ایک قلی نسخه بنیاب یونیون کا بری کا بر

رس ا حوال با بالال گرد است ایک بند وصوفی بوگزرے ہیں۔ برکت برکت برس ایک بند وصوفی بوگزرے ہیں۔ برکت ب ان کے ایک عقبیت مندلال جی نے کئی ہوجس میں ان کی زندگی اور کوامتوں کا ذکر ہج دمعارف با بت جولائی سمت اللہ بی مناب اللہ بی منطق اللہ بی منطق نے خوشکو [مفقل ذکرا گے آتا ہے]

ه تذكرة المعاصرين از وشكو المعاصرين شعرا كا تذكره المحاصرين المعاصرين المعا

(١) سفينهُ عشرت (مهاليم) معتنفه درگا داس عشرت. تمام متقدمين

من درورج م عم ۱۰۰۱: بانی برد نهرست جمد س ۱۰۰۱ اندیا اس لا بریری عدده ۱۸ میرزگرم ۱۱ میروزی عدده ۱۲ میروزگرم ۱۲ می فرست بانی پودلا بریری - حمر - ص ۱۲۹

ومتأخرين شعرا كاتذكره بهترتبيب حروف تهتي بير ر معلیم مصنفی موسی لال آنیس میرزا فاخر کین اور ان کے شاگردوں کا تذکرہ ہے۔ ہم نے ہندوشعرا کے سلطین اس كتاب سے مہت فايدہ الحايا ہو۔ دم، گل رعنا مُعتنف شفيق اورنگ آبادي اس كاحال معلوم مصنّفہ شِیْق ندکور۔ بیر شاید دوستوں اورمعا صروں کے ب حالات بر ہم کسی جگہ اس کا حال نہیں بڑھا۔ له الشعر المستلام مُصنّف نوب خند ذكا ميه أُدُوكا بهت مفقل الالشعر الدمسترح مذكره بركبي فقيق وتنقيد كي وهرس مكس عاری ہو اس میں ٥٠٠ اشعرا کا حال ہو لکین اسپرنگرکے قول کے مطابق اپنی نوعيت كى سب سين زياده غير محققانة تصنيف بوي (۱۲) سِفينَهُ مِندَى (سوامات،) رها) مذکر و حدیقة بهندی رستام کے بعد اللہ مقتقه میگوان داس بهندی تعبكوان داس في حضرت يسول كريم صلى التدعليه وسلم كح صالات زندگى ك ديد- ج ١- ص ٣٤٦ : سيز كوص ١٦١ : باني يورج م يس ١٣١ عه انديا انس لا بریری عدد ۲۰۱، سیز محرص ۱۸ سے بائی بود لائبر بری . ج ۸- عد ۱۵

ص ۵۵۱

برمجی ایک دسالسوانخ النبوة کے نام سے تحریر کیا ہے۔

را نيب التواريخ معرد المعرد كامنظوم مال بيد النساسيكم معرد كامنظوم مال بيد

ان تذکروں میں ع<sup>ہ</sup> اور ع<mark>م<sup>تا ا</sup> کوخاص اہمیت حاصل ہی ہم ان کا</mark> بہاں مختصر مباحال بیان کرتے ہیں۔

### بندرابن داس نوشكو

سفینم خوسو اس تذکرے کے معتنف کا نام بندرا بن داس خوشگو ہو بو سفینم خوسو خان آرز و کا شاگر دیتھا جیائے انھوں نے اپنی کتا ب مجمع آلنفایس میں اس کا ذکر کیا ہی ۔

" از مدت مبیت و بنج سال تخیناً بای بیچیدان ربط کلی بهم رسانیده وای عاجز هم در تربیت اوبه تقصیران و در این خاجز می در تربیت اوبه تقصیران و در این خاجز می در تربیت اوبه تقصیران و در این خاجز می در تربیت اوبه تقصیران و در این خاجز می در تربیت اوبه تقصیران و در این ماجز می در تربیت اوبه تعدید در این ماجز می در تربیت اوبه تعدید در این ماجز می در تربیت اوبه تعدید در تو تعدید در تعدید تعدید در تعدید در

سفنی عمدة الملك امیرخان انجام كنام پرمعنون كياگيا تقارير تمام قديم وجديد شعراكا مذكره برجوتين جلدول بين قسم كياگيا برد.

ببل جدمي متقدمين كاحال بو-

دوسري حلدي متوسطين كولياليا ارد

تلیسری جلدی معاصرین کا بیان ہو۔ فہرست کادبانی پودلائریری کا بیان ہو کہ نوشگوسے اس کتاب کو تم کرچکا تقاداس میں خان آردو نے

ك ديورج م يس ٢٦٨ عله باكل بورلا بريرى . جمر ص مهم: يا دلين . عدد ٢٥١٠

مجمع النفائس دقلي)

کچوترمیس بھی کی ہیں ا درحواسی کا اصافہ کھی کیا ہی اس تذکرے میں خان آرزو کو"خان صاحب قبلة نیازمنداں "کے نام سے یادکیاگیا ہی۔

یه تذکره بهب مشتر و فقمل پر شعرا کے کلام کا کمونہ بھی کانی دیا ہو بھتند کی تنقیدی حیثیت بہت اچھی ہر اور ترتیب سنین کے لحاظ سے ہر معاصرین کا بوحال لکھا ہر وہ بہت مستند ہر اس لیے کہ مصنف کو ابنی طازمت کے دوران میں ہندستان کے اکثر بڑے بڑے شہروں میں دہنے کا اتفاق ہوا وہاں اس نے اکثر شعراسے طاقاتیں کمیں جنانچہ وہ بادباران طاقاتوں کا ذکر کرتا ہو۔
اس نے اکثر شعراسے طاقاتیں کمیں جنانچہ وہ بادباران طاقاتوں کا ذکر کرتا ہو۔
اس فی بند کی دوسری جد باڈلین لائبریری میں ہرا ور دہی حقد بنجاب بینیورسٹی لائبریری میں بھی ہو میں جا دورہ ہی حقد بنجاب اکثر ہندو متاع وں کے حالات ملے میں ۔افسوس ہرکہ تذکرة المعاصری ہیں کہیں سے بھی نمل سکا وریز وہ ہم عصر شعرا کا بہترین تذکرہ تا بات ہوتا۔

## شفیق اورنگ آبادی کے مذکرے

رمی اور ایک ارعنا اور حصول مین قسم ہو۔ پہلی فصل میں فارسی کے ہندؤ (۱) کل رعنا اصلا ان شاعوں کا ذکر ہی، دوسری فصل میں فارسی کے ہندؤ شاعوں کا ذکر ہی مصنف نے دس ماخذ کا ذکر کیا ہو۔ نشتر عشق کے مصنف نے کس رعنا کی بہت تعریف کی ہی۔ کتاب کی دوسری فصل ہا اے لیے خاص طور پراہم ہو کیونکہ اس میں فارسی کے ہندو شعرا کے صالات دیے گئے میں۔

له بانی پور-جه - عدد ۱۰، مس ۱۲۰ ربورج سر مس ۱، و بجنل دایل ایشیا مک سوسائی ج و مساما

اس نکر سیر اس میر استان میں مسافر کی ہی جوہندستان میں مسافر کی روی استان میں مسافر کی روی استان میں مسافر کی در ہی جوہندستان میں مسافر کی در ہی تا ہم ہم ہمت مختصر ہیں۔ مطابعت وظار میں استعار کا انتخاب موزدں ادر عمدہ ہی ۔ بعض اوقات معتقد سے معتقد سے معتقد سے محتقد سے معتقد سے معتقد

گل رعنا اور شام غریبال میں سے اقل الذکر زیادہ اہم اور کا دا کہ ہے۔ اک کا دایرہ ہی دسیے ہی کیونکہ اس میں ہندشانی اورا برائی شعراکو جامعیت کے ساتھ لیا گیا ہی بین نانی الذکر صرف ایران کے ان شعراسے بحث کرتا ہی جو ہندستان میں وارد ہوئے گل رعنا بی تراجم بھی مفقل ہیں۔ آزاد بلگرای کا حال بہت طویل ہی شاہنشاہ آکبر کے ذکر میں ہی صفحات صرف کیے ہیں۔ اگر جیحالات زیادہ تر تاریخ برایونی سے مانو ذہیں گل رعنا ایک کاظ سے سفیئہ نوشکو سے ذیادہ اچھا ہو مینی گل رعنا ایک کاظ حودت ہجی ہی ۔ یہ ہردو تذکر سے اسفینہ اورکل رعنا) واقعات کی تاریخ بی درج کرنے ہیں ہہت کوتا ہی سے کام لیتے ہی اورکل رعنا) واقعات کی تاریخ بی درج کرنے ہیں ہہت کوتا ہی سے کام لیتے ہی اورکل رعنا) واقعات کی تاریخ بی درج کرنے ہیں ہہت کوتا ہی سے کام لیتے ہی مگر خوشکو شفیتی کی نسبت زیادہ محتا طمعلوم ہوتا ہی۔

کے بعض بیانات کی تر دیدکرتاہی۔

فن انشاكي تنابين

(۱) طرز الانشا (منالم) معنفة الدربية مخقر (۲) گلاشه فيعن مسالم كوبد) مُعنفة تهوري ل كين (۲) وقعات رائي جيبالارام (منالم من مناهم)

رم) دقائق الانشاف المسلاليم معنفة رخبورداس-بين انشا برايك جامع كتاب برحس مين انشاك تمام شعبول بربحث برمعتف كتاب برحس مين شعر، بلاغت، عومن، انشاك تمام شعبول بربحث برمعتف كابيان بحك أبي المابي كتاب كي المابي كتاب كي المابي كتاب كي المابي كتاب كابيان بحك أبي المابي كتاب كي المابي كتاب كابيان بحك أبيان بعد المابية الماب

ده انشار دین دیال رسمان معتنفه دین دیال فتح پوری (۱) معتنفه دین دیال فتح پوری (۲) معتنفه این معتنف

(4) مسووات كيول دام رسلاهالة كابدر)

دم، رقعات صاحب را در المعلم علام

ره) غريب الانشا ركواليم معتندكش منكم نشاط

روا) مرقعات مخلص رط المهم معنف اندوام خلق - ایک نفر بورس لا تبریری لا تبریری لا بریری لا بریری لا بریری لا بوری بردی بردی بردی ایک آتا برد

لے دیو۔ چ ہے۔ میں مہر اسک ریو۔ ی مہر میں عمد کے دائیجبیل دام کے حالات کے
لیے دکھوماً تمالامراری م میں مہر کاب کے لیے دیکو دیو۔ ج ہے۔ میں امر ہ کلے انڈیاآئش عدد ۱۱۲ میں مہر اوعزہ ہے ایشیا کاک مورائی بشکل دکرنن کا مکیشن) عدد مہر اے لئے معادت ۱۹۱ کے مادت ۱۹۱ کے مادت ۱۹۱ کے معادت ۱۹۱ کے دیو میں میں میں ایشیا کے سوسائٹی بشکال دکرزن کا لیکشن) عدد ۱۵۱ شے دیو۔ ج ہے۔ میں ۱۸۹ کے دیو۔ ج میں۔ میں ۱۹۸ کے دیو۔ میں ۱۹۸ کے دیو۔ میں ۱۹۸ کے دیو۔ میں ۱۹۸ کے دیوں کی میں اور دیوں کے دیوں کی میں اور دیوں کے دیوں کے دیوں کی دیوں کی دیوں کی میں کی دیوں کے دیوں کی میں کی دیوں کے دیوں کی دیوں کی دیوں کے دیوں کی دیوں کی دیوں کے دیوں کی دیوں کیوں کیوں کی دیوں کیوں کیوں کی دیوں کیوں کیوں کیوں کی دیوں کیوں ک

راا) نمازنامم (مكالم مرمماليم) مُعتنفيجان المي وي (۱۲) ککشن بهانه (مست المهم) مُصنّفهٔ جبونت دائے منشی بیرکناب کسی قدر اہم رس صفات كأنبات وسلطامي مُعتنف سالكوفي مل وأيسته (۱۲) بهآرتشر (مخطيع) معتفه آيال (a) طلسُمات خیال د تقریبُ سنسُلیمُ معتنفه نول کشورنزاکت به کتاب کسی قدرانهم ہو۔ (۱۷) میرا معنی (بارھویں صدی بجری) مصنّفةا ندرحیہ (۱۷) مُرقعات (مصلك، مُصنّف مِنشى تحمِي نراين - اس مجبوع كالمرتبر سمدین من دینید. رمرا، **دستورالامنیان**ه (ستانیدیم) مُعتنعهٔ خوش حال رائے (۱۹) خلاصترالانشارم<u>ه ۲۲</u>سی مُصنّفتِهِی دام دېوی (۲۰)منتخب الحقائق رس**ون له چ**ې مُصنّفهٔ امیر خیدنشنی ا**س مج**وع میمُصنّف کے داتی خطوط ہیں، کچوخط مہاراج رنجیت سنگور، زمان شاہ اور تیمورشاہ کے نام ہیں۔ (٢) منشأت منشق (نيرهوي صدى بجرى) مُصنّفةُ نيش داس اس كتابي حيارضليس ين -

که دیورج ۳- س ۹۸۰ ته دیورج ۳- س ۱۹۸ ته ایشیا که سوسائی بنگال رکزن کالیشن عدد ۱۵ که ایک سخر بنجاب پباک لائبریری پس بی هه ایتینک سوسائی بنگال عدد ۱۲۰ سله ابین رکزن کالیشن عدد ۱۲۷ که دیورج ۲- ص ۹۵۰ شکال دکرزن کالیشن عدد ۱۲۲ هم ۱۲۲ هم الیشناک سوسائی بنگال دکرزن کالیشن عدد ۱۲۲

سب سے بہلا خط خدا کے نام ایک عربینہ ہو۔ بیک ب معلوں کے طرز حکومت سے بھا خط خدا کے نام ایک عربینہ ہو۔ بیک بھا بی موجودی ۔ سے بحث کرتی ہو۔ کا غذاتِ دفتری کی مختلف اصطلاحیں اس کتا بیں موجودی ۔ ان کی تشریح و توضیح کی گئی ہو۔ شلاً التماس ، رقم: فرمان تعلیقی ، بروانہ، اعلام، سند، بروائم براۃ وغیرہ .

اس کتاب میں عہدہ قانون کو کی ابتدا اور اس کے فرائفن پر بجدث ہر اس کے فرائفن پر بجدث ہر اس کے بعد مہرت سے اداروں کی کیفیت بیان کی گئی ہر مثلاً اربابالتحاولی، مردشتہ استیفا۔

جدی فضل" سیاق "کے متعلق ہی۔ یہ رسالہ اگر جیم مختصر سا ہی لیکن کا را مد ہی گنبش داس قانون گونے اس رسامے کے علاوہ لاج در شی، تاریخ پنجا ب وغیرہ کے نام سے تاریخ کی کتا ہیں بھی مکھی ہیں منشا ست منشی کا ایک نسخات اد محتر م پروفسیر محمود شیرانی صاحب کے پاس ہی۔

# انندرام مخلق كى شر

انندوام مخلق کا فقس حال الغات اکے سلسے میں دیاجائے گا بیباں ہم سیاق کی رعایت سیخلق کی نظر پر بحث کرنا مناسب نیبال کرتے ہیں اود اس کے ساتھ ہی اس کے ایک دوا ضائوں کو بھی زیر بحث لے آئے ہیں۔

بانی پودلائبریری میں اندوام کے منٹورات کا ایک بسخہ موجود ہوجس کے چھے حقے ہیں۔ ہم بہاں اسی بسنے کی ترتیب کو بدنظر دکھتے ہیں سب سے پہلے رقعات ہیں برمعتنان ہوا جو اس کے بہانے کہ مصالہ میں اسے جنداوران برتیان کے دیکھنے کا تفاق ہوا جو اس کے بہانے خطوط اور دنعوں کے سؤ دات کتے۔ جنائجہ اس نے ان سب کو ایک مقام پرجمع کیاجس سے کموجودہ مجموع رقعات مرتب

رقعات کو کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں ہے۔ ان سے صرف خلص کے تعلقات وروابط دوستاند کا بہا جیت ہی اورلس البتدا دب کے لحافل سے ان کو کچھا ہمیت حاصل ہو مخلص کے خطوط نہا ہیت عمدہ ہیں۔ ان ہی جا بجا مخلص کی خطوط نہا ہیت ہا ہو قعدا ورختھر ہیں۔ انشا ہیں ذمانے کے مطابق مطابق عبادات کا ہجوم ہی نظر کا الموند یہ ہی:۔

"مرْثِک فشانیهائے صبح وشام حکر گداختگان مجت اگر بگل زمین قبول تخم تا نیر لنے کاشت، مقلب القلوب انجیعطف عنلنے بیاد نواب مستطاب مے داد "

بری خانم انجرست بحاربانی پورلائبریری کا بیان برکدی یه ایک مرقع کادیا بچری خانم ایک مرقع کادیا بچری خانم ای جس مین میرعماد، میرعلی وغیره مشهور نوش نوسیوں کی خطاطی کے منو نے اوران کے علاوہ عمدہ اور دل فریب تصاویر بھی تقیں ۔ آخریس لکھا ہوکہ یہ دیبا بچرسکالے میں تخریر کیا گیا ان جبوں سے تاریخ نکلتی ہی:۔ مرقع تصویر ہا "اور "ب بہا مرفع از تصویر "
د نے مرقع تصویر ہا "اور "ب بہا مرفع از تصویر "

اس طرح کا ایک نسخدایشیا کل سوسائی بنگال کے کر ذن کالکیشن کھیں ہی ہے۔

نبرست نگاد کا بیان ہو کہ مرقع تصویر نثر مستی کا ایک مجموعہ ہوجس پر کسی خاص موضوع کے متعلق بحث نہیں ۔ ابتدا بی مغولاں کی تعربیت و توصیف بیں کچھ کلا سے موجود ہیں۔ کچیر ہندستان کے امراد عما مگی مدح و ثنا ہو۔ کل بین صنف کا نام نہیں ہو۔ مرف قلص ہو۔ وہاں سے بیمی معلوم ہوتا ہو کہ بیر سائل الم جس کھا گیا مقابل الم نہیں ہو۔ مرف نقوی ہا ۔ تقاب الدیخ ان دوجہوں سے گئی ہو اج بہا مرقع از تصویر اور ذہب مرفع نقوی ہا ، فعال بیدا ندوام فلق کی تصنیف ہو نہرست نگا دیا سی کو فلطی سے تعاب اندوام فلوں کی تصنیف ہو نہرست نگا دیا سی کو فلطی سے تعاب اندوام مفایل کو مقابل کی فیاس کو فلطی سے تعاب اندوام مفایل کو کو تعاب کی نوعیت بھی بائکل ختلف ہو نویا سی مرتب ہوتے ہیں اور تعاب کے مضابین کی نوعیت بھی بائکل ختلف ہو نویا سی ایک ہی جاسکتا ہو کہ یہ و ہی دیبا جہری خانہ یا اس کا کو کی صفحہ ہوجس کا ذکر بائلی بود لا نبریری کی فہرست میں آج کا ہی ۔

منٹودات اندوام میں دننوبائی پدرلائبریری ق ۹۵-۹۷) ایک طویل مکتوب بھی درج ہو جوانندرام نے حسب الحکم فخدشا و غازی، ایران کے صفوی بادشا ہ کواس کی تخت نشینی کے موقع برکھاتھا اس کا غازیہ ہی۔

سرنامه بنام بادست الهيست كه پيش جهرسال رائح كلالهيست

بركسوسائلى كے نسخ ميں افداس برى خانے ميں كوئ فرق بني .

که معنّف کے بنے بیان کے مطابق جینستان کوہالیم میں مرّب جینستان ہو بکی تی کاب کے آخریں ایک شعر سے بمی یہی تاریخ

له اینا ن دکرزن کامکش عدد ۱۵۹ که فیرست بانی یورلائبریری ی ۹ وس ۱۱۱

بملتى بوت

چوں ہر پایاں رسسید ناریخیش نسخر ول ننشیس نوشت تلم

م چینشان میں منہایت مفید اور عمدہ عجائب وغرائب کو جمع کیا گیا ہج جو مراة الاصطلاح بي بي المي آجك بي مراة الاصطلاح اس سے بہلے مواقدي اللهی جایکی کتی اسی کے نکات اور فوائد ، لطا لُف وحکایات کوحمیستان کے نام سے شائع کر دیا گیا ہے۔ ابکشخص جو مرازہ الاصطلاح سے فائد دا ٹھالیتا ہواس کو حچنستان کے دیکھنے کی صرورت باقی نہیں دنی ۔اگرمطالب ومصابین کامقا بلہ کیا جائے تواکثر مضامین دونوں کی بوں میں یائے جاتے ہیں۔البقہ جمن دوم کا گذیشنه دوم به لحاظ بُدرت کے عجبیب وغربیب چیز ہی ۔اس میں پھپولوں، درختوں اور عیلوں کے تعلق بحث کی گئی ہو۔ کتا ب ہیں حیار تمین ہیں، ہرحمین ہیں دوگل دینے۔ م خری کل دننوں میں مخلف نے اپنے جدا مجداور والد کے نصائح بزرگا مذکو درج کیا ہر ببرحال دانسی کے لحاظ سے کتاب عمدد برمفقتل فہرست مصابین، فہرست بانكي يورلائبريري بي وي كي بروبيك بسنفط يربي برمقام مفنوطي بوي برد لهي مه إي كنورسندرسين كرناكي اور راني چندې بها كاافسارة عشق ومجت ويباهيم بكها بحكم المحالك مراها من حب كم مخلق كا قيام \_\_\_ شاه جېال ايا دىيى نفعا . وه اينے چند دوستوں كى معيت ميں جن ميں سے آرزو. محدني خال معنى ياب خمال نشاع. راؤكريا رام ، فتح سنگيم دغيره قابل وكرمي شاه ملار کے میلے برگیا۔ اسمی آبام سی ایک دات مخلص کوندیندر آئ نواس سے اپنے دکنی بلازم سے کہانی سنانے کی فرایش کی معازم نے یہ کہانی سنائی حب کو محد حاتی پرماو له ادیناً ص ۱۱۲ کل دغامی غالبًا اسی قفتے کی طرف اشارہ ہر دیکھیوفہرست بانکی بورہ:۱۳۲۸)

می بیان کر حیکا ہو مخلق نے اسی کہانی کو فارسی مین شقل کیا۔
اس کی تاریخ تصنیف سلال ہے ہو تغمدَ جیند سنے عتی ہو ۔ پر اس کی تاریخ تصنیف سلال ہے ہو تغمدَ جیند سنے عتی ہو ۔ پر ایس دنگ برصغی تصویر کر د برخریک دل سال اتمام آل نغمہ جند " تحریک دل سال اتمام آل نغمہ جند " تحریک دل سال اتمام آل اس میں ایس نفط ہو ہو تخلص نے لکھا ہو۔ اس سے علوم ہوتا ہو کہ مصلا ہے ۔ اس نے خود کتاب پر نظر ثمانی کی متی اور مناسب ترمیم و اضافہ بی برقا ہو کہ اور مناسب ترمیم و اصافہ بی برقا ہو کہ اور مناسب ترمیم و اصافہ بی برقا ہے کہ مصلاح میں اس نے خود کتاب پر نظر ثمانی کی متی اور مناسب ترمیم و اصافہ بی برقا ہو کہ دلیا ہے ۔

له عند ایشاه زاده گوم را ور ملکهٔ مملوکات کے حشن وعش کی واستان ہو۔ کارنام مشق دیباہے سے معلوم ہوتا ہو کہ سکا کالٹے میں مرتب ہوئی مگر" جیٹورائلبز رنگیں قصط اور سے جو تاریخ 'ملتی ہو وہ ۱۳۹ ھ ہی۔

افسوس کہ ان دولوں کہا نیوں کا کوئی نسخہ ہمارے پاس نہیں اس ہیے ان کے تفصیلی حالات نہیں لکھے جا سکتے۔

ان کی بول کے علاوہ مہنگامہ عشق کے دیباہے سے معلوم ہوتا ہو کہ مختص کے دیباہے سے معلوم ہوتا ہو کہ مختص کے کی ان کم ایک اور کتا ہے کہ کھی ہوس کا نام "بدائع و تا رئع " ہو ۔ بینا در تصنیف ہو۔ اس کا فضل صال ہی میں برنسسیل الیبیط نے اس کا نام ترکرہ کھی ہو۔ اس کا فضل صال میں برنسسیل مختر شفیع صاحب نے لکھا ہو۔

### قصص وحكايات

(۱) فرح بخش (قبل ازسطاله هر) مصنفه محمی دام ابرایم کا دی ضنع غازی پود. یه کتاب عاقل خال دازی کی "شمع و پرواد،" پرمبنی ہی۔ رم) واشان لال برخی رستسلام، مُعنّعة رخبیت مائے رم) رنگین مبہار رسفطانی مُعنّده کر پادیال مشا عدادہ بہرام اور وخترشاہ داراب کے معاشقے کا قصہ

دم) بهروانجها درعهالیم) معتنصه ندادمنشی دیم) بهروانجها درعهالیم) معتنصه ندادمنش

(۵) قِصْمَ نُوروزشا و رسك الله معتقداودت جدع ريز كالستد

رو) ملاحث مقال رسامالی مقتفه دلبت دائے۔ یہ ادی حکایات کامجور ہے جس می خل شاہوں اورا میروں کے متعلق کہانیاں جج ہیں۔ یہ کتاب جہادا با دھوسکو کی فرایش پر مرتب کی گئی تھی رجہادا جا کی زندگی کے بیے دکھوٹا ڈواجت سے مع میں وجود ہے۔

ن ۱۵۰۱ ۱۸ ۱۸ وال جا ۱۹۰۰ مربب بدیروی دلبت دائے نے دلوان حافظ کا مندی میں ترجم کیا ہو۔

دى نخلسان رسطالير معتنفشفيق ادرنگ ابادى

دم) برورتی نمرورتی (۱۳ صدی بجری) معتنفهٔ لالدرنجبیت

## ممترجات

"برج مماتم" ہو۔ رمى كلشن اسواله وسلساليه معنفن بيزاين - اس كا ذكركتب تاديخ من أجكابي-وريكىم شيوجى كم مُعتَنفكِش مُنكَدنشاط بنادس كى بركات سن محت كرتي و لا (مسلالية) مُعتنفة لال جي داس رy) محيط معرفت (مئلالهم) مُعنّفة في داس عارآف () بوران القرير كاش استقلام مصنفة وراور هكر اصل ت بندت رادهاكنظر تركهاي كمي موى بوا درمندوون كينين سن عشر تي بو. (۸) درساله کریا داخهٔ دسنه للی معتند منشی کریا دام کا بستم (٩) چھترمہا تم دمولات معتنع کون منگ (١٢) محيا مهاتم النظام الندكابن وش (۱) دستودالحساب دسنشلام، معتنعها ندر منشي رم، زمدہ القوانین اسلامی مُصنّفه سِکورائے

 (۳) مجمع الحساب (ستنظم) مصنفه گهاسی لام اس کا ایک نسخ بنجاب به نیودستی لائبریری بین موجود کو-

رم، رسالهٔ حساب رزمانه معلوم نبین مصنفهٔ اندرام کالیتهداس کاایک سخه بنجاب یونیوسی لائبوری مین موجودیو-

## هبيئت وتنجوم

نام داجا بج سنگرتها بهی دستال می شفته داجا جسنگر کیوا بهداس داجا کااصل نام داجا بج سنگرتها بهی دست کردا نیس بهت سے وقع داری کے عهد اس پرسرفراز دیا بخیرت اس کے ذما نے بی اگرہ کاصوبے دار تفاد عام طور پراسے مرزا داجا کے نام سے یا دکیا جا تا تھا۔ داجا نے جب محسوس کیا کہ مرقع تقا دیم میں بہت سے نقا نفس بین نواس نے اس معاصری محدث او بدت او سیکھتگو کی بادشاہ نواجا کے ساتھ اتفا نواجا کے ساتھ اتفا نواجا کے ساتھ اتفا نواجا کے ساتھ اتفا نواجا کے ساتھ ابھی کو بلایا در بہت سے بہت سے بہت دانوں کو بلایا در بہت ہی الواج ( TABLES ) سیار کر دائیں بھرمینول کے ساتھ بعض کو بلایا در بہت کو بورپ دوانہ کیا تاکہ دہاں کی الواج سے مقابر کیا جا سکے۔ تواب باہری جب بورپ سے دائیں آئے تواس کے بعد بیر نہ تاری گئی کا ب تین مرقا لوگ حب بورپ سے دائیں آئے تواس کے بعد بیر نہ تاری گئی کا ب تین مرقا لوت بیر موجود ہی آراجا اور نرج کے لیے دکھیوٹا ڈراجیتان ۔ ج مراد درج ہے میں ۱۲۵ میں ۱۲۵ میں داور سے دیم بالای موجود ہی آراجا اور نرج کے لیے دکھیوٹا ڈراجیتان ۔ ج مراد میں درج ہے میں ۱۲۵ میں آئی موجود ہی آراجا اور نرج کے لیے دکھیوٹا ڈراجیتان ۔ ج مراد میں ایواج میاد کیا ہیا کو میں ایواج میاج میں ایواج میں ایواج میں ایواج میاج میں ایواج میاج میں ایواج میں ایواج میں ایواج میں ایواج میں ایواج میاج میں ایواج میاج میں ایواج میں ایواج میاج میں ایواج میں ایواج میں ایواج میاج میں ایواج میں ا

#### كغات

اس عهدىين بعض نهايت يُستندا ورخنيم لغات تيار بهوئين -اس زمانيم

مبياكه بهد المعاج به المح مفروات الفاظ كى بجائے محاولات واصطلاحات كى طوف زيادہ توجہ بھى جنائچ مرآة الاصطلاح ، مصطلحات وارستہ اور بہارِ عجم مرسمحاولاً وصطلحات بشت كى تعى كى بين : ۔

دا) مرآة الاصطلاح مُصنفهٔ اندوا مخلق (۱) مرآة الاصطلاح مُصنفهٔ اندوا مخلق (۱) مرآة الاصطلاح مُصنفهٔ اندوا مخلق (۱) مرآة الاصطلحات وارستہ مُصنفهٔ سيالو في مل وارستہ مُصنفهٔ انداد (۱) بہارِ عجم مُصنفهٔ ایک چند بہار (۱) بہارِ عجم مُصنفهٔ ایک چند بہار (۱) مرآ در استالے مصنفهٔ کاشی در المداد استالے مصنفهٔ کاشی در المداد استالے مصنفهٔ کاشی در المداد المسلمان مصنفهٔ کاشی مصنفهٔ کاشی در المداد المسلمان کے در المداد کی در الم

ان میں منبرا، منبرا، منبرا مهبت اسم ہی اس کیے ہم ان برِ تفصیلی مبصرہ کرتے ہیں اوران کے سلسلے میں ان صنفین کے مفقل حالات بھی درج کرنے ہی جنانچہ سب سے پہلے انندرا مخلص اوراس کی کتاب مراۃ الاصطلاح کو لیا جاتا ہے۔

انندرام مخلص

مخلص کلیایت می افغات کا ذکر تقریباً سب تذکره و سول سے کیا ہے۔

ہوسکتی ہی کہ وہ مبعد وشاعول کا ذکر کم کرنا ہی جس کے تعلق بجاطور پریشکا یت

ہوسکتی ہی کہ وہ مبعد وشاعول کا ذکر کم کرنا ہی جنتش کو باقا عدہ اپنے شعراکی فہرت

اللہ دیو ۔ الکھا ہی کہ سالا ہم یں آذوی نوامش اید کو شش سے تعلق کو دائے دایا لیا کا خطا ب طاب میں جینیں بکرمعا مذبائل بیکس ہی دیکھوٹونا قد عامرہ نیز نشر حتی ہا۔ ت وام شکر کا تفاق میں میں بیر فربی کے فود کا م نکرسکتا تھا اس ہے اس نے اپنا کام ایک اور عنص کے سیرد کردبا تھا کے نشر عشق رق بیاب فربی ہی ہے۔ تریش کا میں اور میرص و م

میں داخل کرتا ہو - حقیقت بر ہرکہ کانس اپنے معاصری کے لیے شیم محفل تھا۔ علم و شعوش قدرت در کھنے کے علاوہ ابل علم کے لیے لمب و ما وی بی تھا استید غلام علی تیم امروہوی نے ایک شعر مخلص کے متعلق خوب لکھنا ہو ہے۔

ال سير خورى مختص فخرع في وافدى منفق

اُرْزُوكا قول بُحُرُهُ مَخْلَصُ ارْمُنتخبان دوزگار ست ، درانشاد فن شعر كتب متعدده دارد اشعارش نهایت مرغوب واله داغتانی كا قول بركه "برابرفكرا و در مهنودكسی نیست" اوریق به بركه نها بت مناسب اودموزو س تعریف كی برد علام علی آنآد نے خزائه عالم ه می تکیم حسین شهرت كا قول نقل كیا بركه" دوخلص اند کی كاشی، دوم ماشی "

فحلّ کی عجائب بیندی این منافق کی طبیعت کی افتاد کچه الیی متی که وه مخلّ کی عجائب بیندی افغار می انتخار منافظار

گفت عبیی طوس اور جامد چیز کو وہ منهایت دل چیپ بنانے کی کوشش کرتا ہواور اس میں کا میاب ہوتا ہے۔ بطائف، کات وغیرہ سے اندازہ ہوسکتا ہو کے طبیعت منهایت شگفتہ تھی جموہ کا استعمال عام کیا کرتا تھا اور بزم کا اتنا شائن تھا کہ دفی میں شام کے وقت ایک جاریا جموے کی وکان پراپنے احباب سمیت جاہمیّتا اور خوش وقت ہوتا۔ امیرار نزندگی بسرکرتا اور اپنے اوقات کو علمی مشاعل میں صوف کرتا تھا۔

مخلص کی فارسی اجس ملک کی علی زبان اجنبی ہو وہاں ایک ایسے شخص کو محلف کی فارسی ایس زبان کے مسلم علم مرف چندک ہوں وربعض ابل زبان کے

له نشرَعشْ رق، ۲۰ - ق ۳۲ د سله بجی النفائش رق پیجاب یویدگی) مسه ۱۳۸۰ سله نواه کام و ص ۲۲۵

ساتھ گفتگو تک ہی محدود ہو، زباں داں ہونے کا دعوی کرنا اور زباں دانوں کے ساتھ گفتگو تک ہی محدود ہو، زباں داں ہونے کا دعوی کرنا اور زباں دانوں کے ساتھ مقابلہ کرنا بہت کم ممکن ہوسکتا ہو اور اس حیثیت سے مختص کا اول ہن رستانی ہونا اور کھے ہوندہ وزمرہ مونا اس امر کی ایک وجہ ہوسکتی تھی کہ اس کو زبان کے طبیعہ دوزمرہ محاورات ہیں زبان داناند دعوی بنہ ہوسکتا لیکن محلق کے حالات معلوم کرنے سے اس امر کا بتاجیاتا ہو کہ خلق اور میں اہل زبان کے ساتھ حرفیان اور ہم حیثما نہ گفتگو کرستا تھا۔

مخلص زبان دانوں کے اشعار پزننقید بھی کیا کرتا تفا۔اکٹر اوقات خان آردو کے ساتھ بعجن محاولات کی صحت وستم کے معلیے میں اختلاف ہوجاتا تھا حالانکہ خان آردوکی بزدگی کوستسلیم کرتے تھے۔

روال سطنتِ مُغلیہ کے وقت فارسی زبان میں بھی کانی زوال اکچکا کھا۔
انشا پر دائدی میں فتلف ہم کی تخیی اور نزاعیں پیدا ہوگئی تھیں ۔ چنا کچہ الخی میں سے ایک نزاع " استعال الفاظ ہندی درفارسی "کے شعلق تھی ۔ ایک گردہ کا خیال تھا کہ فارسی میں ہندی الفاظ کی آمیزش، فصاحت میں فرق پیدا کر دیتی ہی فیال تھا کہ فارسی میں ہندی الفاظ کی آمیزش، فصاحت میں فرق پیدا کر دیتی ہی اور دوسری جاعت کا پینیال تھا کہ جب ٹرکی، توال فی دغیرہ زبان کی آمیزش اس دیگ فارسی سے متحد الاصل ہوکس طرح کو بدم زہ نہیں کرسکتی تو ہندی ہو بہت حد کہ امام سراج الحقین فان آرتر و کھے۔ مشکل اس الزام کا شکار ہوسکتی ہی اس گردہ کے امام سراج الحقین فان آرتر و کھے۔ مشکل اس بادے میں فان آرتر و کا پیر و کھا۔ مرآ ہ الاصطلاح بیں ایک مقام پر مشکل اس بادے میں فان آرتر و کا پیر و کھا۔ مرآ ہ الاصطلاح بیں ایک مقام پر الکھ ہے کہ اعتقادِ بعض عزیزان است کہ الفاظ ہندی دراشعارِ فارسی اورون درست میں الا لائنٹم ایں جند ہا بیل قدرت واستعداد فی ارازہ کی بارے میں ہندی الفاظ فی الا النہ اس بارے کی خیال جمید تات میں ظام ہرکیا ہو کہ فارسی میں ہندی الفاظ فی الدی بی ہندی الفاظ فی میں اللہ کی دوارہ بیک کہ فارسی میں ہندی الفاظ فی الم کیا ہوگی کہ فارسی میں ہندی الفاظ فی میں الفاظ المرکیا ہوگی فارسی میں ہندی الفاظ فی الدی بی ہیں ہندی الفاظ فی الفاظ کی میں ہندی الفاظ فی میں ہندی الفاظ فی میں ہندی الفاظ فی میں ہندی الفاظ فیکھ کو میاں میں طرح کا خیال جمید تات میں طرح کا خیال جمید بیان میں طرح کا خیال جمید تاتی میں طرح کا خیال جمید بیان میں طرح کا خیال جمید تاتی میں طرح کا خیال جمید بیان میں طرح کا خیال جمید بیان میں طرح کا خیال جمید کیا جمید کی سے میں میں میں میں میں کر کے کا خیال جمید کیا ہوں میں طرح کا خیال جمید کیا تو میں میں طرح کا خیال جمید کی اس کی میں کی میں کی کو کی کو کیا ہوں کی کو کی کو کیا ہو کی کی کو کیا ہوں کی کو کیا ہوں کی کو کیا ہوں کی کو کیا ہوں کیا ہوں کی کو کیا ہوں کی کو کی کو کی کو کیا ہوں کی کو کیا ہوں کی کو کیا ہوں کی کو کی کو کیا ہوں کی کو کی کو کیا ہوں کی کو کی کو کی کو کیا ہوں کی کو کیا ہوں کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو ک

که چنشان یس ۵۱

كااستعال قادرا كلام لوگوں كے ييے جايز ہى۔

مخلص کا ندار تخریم ایس است اورده " بخلص کی نشر کی خصوصیات کے متعلق ہم پہلے ہی اکھ آئے ہیں۔ اس لے فارسی میں ایک نیا نداز نکا لا ہو نشر عشق میں ایک نیا نداز نکا لا ہو نشر عشق میں ایک نیا نداز نکا لا ہو نشر عشق میں ایک نیا نداز نکا لا ہو نشر عشق میں نماوہ " بخلص کے طرزا نشامی زیادہ تکا اسکا ۔ تکلف بنہیں نوار دوا جا سکتا ۔ تکلف بنہیں نوار دوا جا سکتا ۔ تعمل اوقات عبارت میں وہی دنگ نمایاں جو جا اہر جو اس زمانے کے اکثر متحل سنج انشا پر دازوں کی خصوصیت تھی اور در حقیقت اس زمانے میں سرخص کا منتہائے نظر ایسی تھا ۔

کسی واقع یا منظر کاصیح نقشہ کھینچنے ہیں خلق کمال کردگھ آیا تھا۔ کلام میں متانت اور روانی تھی، اس کوزبان پرکائی قدرت حاصل تھی، وہ انتا ہیں بلا تکف اہل زبان کے محاورات استعال کرتا ہی نیٹر کے کچھ فقروں کے بعد شعرلا تا ہی اور برعمل لا تا ہی، وہ عبار توں میں ہندی الفاظ کو بھی کبھی استعال کرتا ہی جمینتان کی نیٹر سا دہ اور شکفتہ معلوم ہوتی ہی جمینتان اور رقعات کے علاوہ مخلق کی نیٹر سا دہ اور شکفتہ معلوم ہوتی ہی جمینتان اور رقعات کے علاوہ مخلق کی انشلے نیٹر کا جو کمنو نیسمیں ویکھنے کا انفاق ہوا ہی اس کی بنا پر یہ امر بلانو ف تردید کہا جاسکتا ہی کہ مختص فارسی کے بلند با یہ اور بوں میں سے تھا اور ادبیات فالک کی کوئی تاریخ اس کی نظر انداز نہیں کرسکتی۔

مخلص کی شاعری اس ہم مخلق کی شاعری کے متعلق کچھ کہناہی۔ افسوس ہوکہ مخلص کی شاعری کے متعلق کچھ کہناہی۔ افسوس ہوکہ میں اس کی تھے مان انسان میں اس کی کچھ نازلیس ، ایک دو میں اس کی کچھ نازلیس ، ایک دو سات میں بھی اس کی کچھ نازلیس ، ایک دو سات منت مثن رقمی پنجاب یونیورسٹی ) ج ۲ ، عن ۲۲ م ب ساتہ بجع النفائش رقمی پنجاب یونیورسٹی ) ج ۲ ، عن ۲۲ م ب ساتہ بجع النفائش رقمی بنجاب یونیورسٹی ) ت من ۲۵ م

قطع ایک آدم مختصر شنوی بی خزائه عامره اور مخزن الغرائب میں پی اس کے کلام کا مورد موجود بہت سے اشعاد موسے کے طور بہت سے اشعاد موسے کے طور بہت سے اشعاد موسے کے طور بہت سے کوئی جامع سے کئی جامع سے کئی جامع سے کئی جامع سے کہ بی اکلام پیش نظر نہ ہو۔ سمب کرسکتے حبب یک کہ بی اکلام پیش نظر نہ ہو۔

مخلق نے مزا بیل سے اصلاح لی ہی گر اس کا کلام سادگی طرز خیال اوردوانی سے متعمن ہے۔ متا غرین یں "طرز خیال" کوجمعبولیت حاصل ہوئی ہواس کا اثر ہادے شاع پر بورے طور پر منہیں بڑا ورن اس زملنے ین علقِ نکراس ا مرکے مراوف تھا کہ شعریں وہ وقیق خیال پیدا کیا جائے کہ اس کا معمنا عام افهام واذبان سے باہر ہو" نظم را بحدِ اعتدال رسانیدہ " نشترعشق کا مقوله واوربيروا قع بحكه اس كاكلام سلاست كمي طرف ماكل بهر علم على أ وَا و الحيتي بي كيسخن انندلام قشقة قبول برجبي دارد" اس كى وحريب علوم بوتى بوكم فنفس ك کلام بر کمتیل زیادہ ہوا وراس جیزسے اس کے کلام میں ایک شوخی پریا ہوگئی ہو المن المنظمة على الشعارش بهايت مرغوب ولوان كايك سنورانديا فس لائتريري یں محفوظ ہولیکن اس کے علا وہ کہیں بتا تہیں جاتا بھی رعنا یں ہوکہ مخلص کا دىيان دس بزارابيات ئيشتل چى دانديانس لائبريرى يى جونسخد براس يى ر باغیات بھی ہیں اُس سننے کی ایک خصوصیت یہ ہوکہ وہ معتنف کی زندگی میں كعماكيا لقا اس كي كراس كي تاريخ كابت وربيجان في عدالم مريعان في عدالم مي الله والمعلى المناس الله الله المناسكة المالي المناسكة المالي المالي المناسكة المناس کیا ہودہ مجمع النفائس سے نقل کیا ہو۔ ہم اب مخلص کے کلام کانوندیش کرتے ہیں۔ له نشتوش ابينًا منه خزارً عامره ص ٢٠٥ عله جمع النفائش اليناً على الله يأنس لائبريرى كشيالاك، عدد ١٤٠٤هـ وكميونبرست بائى بور ١٣١٨ انترعثق مي كلي يي تعدادابات كى دی ہو۔

غریب در دمندے سکیے آزر دہ جانے را بیائے گلینے دیدیم مشیت انتخاسے وا سفردؤد ددماز آمده در پیش مرا کرد در خانِهٔ آسینہ نظر بند مرا زشرِم آب نگشتیم. خاک برسروا تنها گزا شتید درین گلستان مرا نگزاشت فعل گی جمین باغبال مل بدئے خوں آیداز ف ذ بنده پروز بنوز آفاز ست ار توخلص ناله وازيا أشنيد السب ست كريه كويند اثر دامشتهاست بباداز جانب ما عدد خواه است بعد ازیں اختیار پالان ست گزارید کر سووا دارو گرنشد امروز، فردا مے شود چِاں آبے کہ وقب شام درگلزارمے گردد . عندلیبان مهمه کمجا شده فرماد کنند بنده پرود! سرمازالاسلامت باشد ایرابسرقالم مقام حفرت مجنول نثود ص بهادا خرشدومن بمجنال دلواسام كدايس رعناجوال بسيار معماندسادك

ے میازارا محبّت بازیر*ن نافلنے دا* ذحال لمبل سكين ندادم اطسسداع امّا مه بردسودلم عرزلف توازنویش مرا مه سُن درقیدتماشاک توانگندمرا ه گزشتی از نظرد بے تو زندہ ایم ہوز مه ای بران کرده سفر جانب ففس إ لمبلاں شركب فغاں مے شدم ولے ے تفتی کوه کن بود گویا ه انفطت شود در جهال اقاد م اجرائے ببل وکل شاہ احوال ماست ه مانديديم بحبثم فوداه ے گرفتم ارتکاب می گناہ است ے توبہ شوم است نفس گل ،گفتم ے نبود قابل صحت منتص ے از قدش برمن قیامت ورجہاں ے سیمشانہ اشک ن مکوے یاد مے گرود ے نوش نشینا ب حجن بادسفرمے بندند ے گرمناسب نبود کا کمیم درکویت ے چوں منجم دیدطالع اس ام خندیدوگفت ے بلبل سوریدہ جون ندار دایں جین مه ازان سر محظه وربر مكثيم مروكلتنان لا

مه عکس جینم نوشت دراکمیراست یا شنامے کند در ایب ایو سه عکس جینم نوشت دراکمیراست مبادا از چن غافل در آیا م خزال باتی معتوق محبت گریست و بازی معاصب کے گتب خانے می خلق کی رُباعیات معفوظ بی ریستی کاعکس بوجد و معفوظ بی ریستی کاعکس بوجد محفوظ بی ریستی شامل ہے ۔

مخلص کی تصنیفات انسوس که آزویخ "کتب متعدده کی تعمیل نہیں مکھی۔

ہمیں اپنی کوشش سے صرف ذیل کی کما بوں کا پتاجل سکا ہی ۔۔

١. مرأة الاصطلاح

بالمرجينشار

سررتغات

ى بىنگامئەعشق

۵- کارنام تعشق

بد مذکره

۵- بری خانه الیشیا مک سوسائٹی بنگال بس ایک کتاب مرفع تصویر " ہر ہاراخیال ہی خاند اور مرفع تصویر " ہر ہاراخیال ہوکہ کے دو حقے میں ۔ مراخیان خام

ان میں سے بعنی تصنیفات کا ذکر پہلے ایجکا ہی پہاں ہم صرف مراۃ الاصطلاح کو لیتے ہیں جو بلحاظِ قارر وقیمت مخلق کی نصنیفات ہیں سب سے اہم ہو۔
سمارۃ الاصطلاح مناف کے آخری عہد حکومت میں سمجے اورمسنند فارسی کامعیار مراۃ الاصطلاح میں شمیر نادی کے مسلمان کھی صبح کا دیں کا دیں کے مسلمان کی کارٹر کی کی مسلمان کی کارٹر کی کی کارٹر کی کی کی کارٹر کی کی کارٹر کی کی کارٹر کی کی کی کی کارٹر کی کی

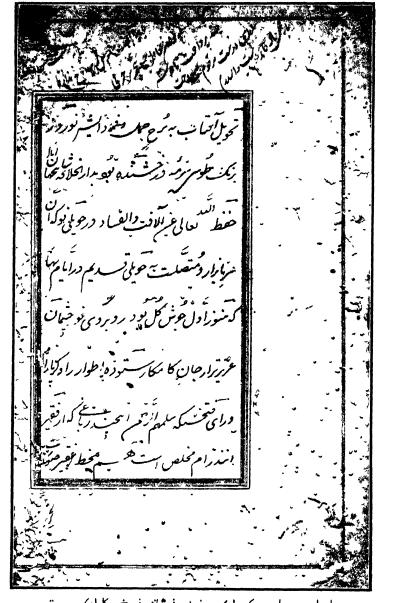

ر باعیات معلص کے ایک غود نوشتہ نسخے کا ایک ورق (پنجاب یونیورسڈی شیرانی کا لیکشی)

لیے سند نہ سمجھے جانے تھے اس سے کہ فارسی کا اصلی ما ہر شمجھے معنوں میں ایک ایرانی ہی ہوسکتا ہی مذکر مرسلان اس عہدیں سمجھے فارسی کا معبار قائم کرنے کی مزید ضرورت اس بیے بی گفتی کہ نتاہی دفاتر کے ملازمین کی زبان صاف نہ متنی کہ نتاہی دفاتر کے ملازمین کی زبان صاف نہ متنی کہ نتاہی اصاف اور غیر شستہ زبان کارواج مُسْنفین تک بھی جا پہنچا تھا اس عزودت کی بناہراس عہد میں بیشاد نور کے جن میں خان آرتو ، ہما دا مُستنف ، وارستہ احد میں بیر نہار دکریں ۔

ان نفات کی ایک بڑی نزو۔ ت بیعتی کہ عام لوگ صرف کی بی فارسی سے
اشنا ہونے نقے ادران ۔ وزمرہ و محاورات سے بوئے لوگوں میں ایران کے انعمہ
دائے ہو۔ تے تعے محف ناوا نف ہوتے تھے بچر بخچہ قتیل نے اپنی تصنیفات میں اس
کا باد ہا ذکر کیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ اگر مہند سانیوں میں سے کسی کو ایرا نبوں کے
ساتھ گفتگو کا موقعہ ہوتا تو افہا م توہیم سے بھی تا صرد مہنا - اِس صرورت کو پورا
کرنے کے لیے کئی ایسی گفات کھی گئیں جن میں صرف ان الفاظ کا اندواج ہوا
جن سے ہندستانی فادسی داں نا آشنا ہونے اس کام کی تکمیل کے لیے لغت نوریو
کو زباں دانوں کی کتابوں اور ان کی گفتگو سے استنا دکرنا پڑتا جہانچے مصنف
سے خود دیا ہے میں بیان کیا ہی۔

" برخلاف فرمهٔ بگ نوسیان که بتحریر لغات قدیم مصروف بوده بتجقتی مصطلحات فارسی گویان قازه توجیم لغوده آید...... واز خدمت زمان دان معتبر بیایر تحقیق رسید"

: فن النفسیف کی تاریخ خودمصنف نے دبیا ہے یں کھی ہی جو کم کی نفسیف استحقیق اصطلاحات "کے اعداد کے برابر ہی دینی مثل جیری

له مرأة الاصطلاح (فلي ملوك يونيوتش لاتبريري لا بور) ورق ا

باکی میدلائبریری کا نبرست نگاد لکھتا ہوکہ کتاب کے خریر مثالہ بری کی بجا مح سعها المهري مروم بربغاب ينوري لاتبريرى كے نسخ يس اليي كوئ عیارت نہیں می کتاب میں جا بجا وا قعات کوسنوں کے ساتھ مقید کیا گیا ہو خیائجہ سه المعركا ذكر بني كتاب من موجود برينلاً ورق وو نبرين خلعت.

المُعنف نے دیباہے ہیں اپنے اُخذ کا ذکر بہیں کیا حرف ملَّفَذُ النَّاكِما يُ وازخدمت زبال وانان معتبر بباير عَيْت رسيد" مُصنّف نے شدّت کے ساتھ اس امرکی یا بندی کی ہو کہ ا بنے زمانے کے نازہ گو ۔ لُگُوں کے اشعارا ورعبارات کو بطور سندہ ش کرے بسراج الدین اُرز وہسعیدا شر فعدا حت على خال رأتنى ، شرف الدين بيآم ، على حزير ، صائب ، رضى دانش ، مزانجات وغيروك اشعارعام طور برسلتين اورتقيقت يه كريرط يقممنف منهابیت دقت نظر کے ساتھ اختیا دکیا ہی اور کتاب کی غرض اصلی اسی امرکی متقاضى هى مغلّص خودايك مقام براكهما الحكه بعض لوكون كواس طرزعمل براغران ہر" صاحبان این فن برداتم حروث خور دہ گیرند کہ ایں جیسم اسناد است کہ گاه از ظفرخان بزیسد**دگاه ازعنایت خان "** پیمرا**س کا جواب بو**ن ریاینجمعلوم بار كه كير بنها ابل ايرانند وزبان دان بهستند ، دوم أن كسان اندكمش مرزاها ئب وطالب كليم وقدسي ولليم رمين شال بووند»

مختص نے اپنے مسلمات کی بنایا تو زماں دانوں کے اشعاد بر رکھی ہم لے ان فہرست بنی بودج و۔ س ۱۳ عدد ۱۰ ملہ نزداگر برسر نولاد نہی نرم تودیکی شرع بن مَخْلَصَ سِنايك قصدوا برحس كا فاديون بو" عالما كميرال ١٥٥١ أست الم " مُرْحِينْتان بين إسى واقع ي ١٥ الكها به بديل چوب دست عبي بدرس رونه اكدسال بجرى ١٥ ١١ است

سع مراة الاصطلاح . ورق سوم وب رنبل سركوشى)

یاان کی کتا بون پریاان کی گفتگو پر چراخ برایت، اشال مرزا محد فرونی سراج پیش حجّست ساطع ملا ساطع ، تحفهٔ سامی آندکرهٔ طاهرنصراً با دی ، فرسنگ جها مگیری، واقعات بابری وغیره کا ذکرکتاب بی آیا پر ایسامعلوم بوتا به که مخلص سے زیاده تر سراج اللغه، حجست ساطع اوراشال مرزا محد فروتنی کی طرف توجه کی برد.

مراۃ الاصطلاح کی خصوصیات ادر صرف بھن اصطلاحات تک ہی محددد ہوت ہماس کی در مقبل نفت ہیں ادر صرف بھن اصطلاحات تک ہی محددد ہوتا ہماس کی دل جیپ طرز ترتیب اس کے لیے باعثِ امتیاز ہی مراۃ جہاں لیک نفت کی کتاب ہم دہاں گئے۔ ہوہ رندا ت کے آدمی کے لیے جاذب توج ہم نفت کی کتاب ہم دہاں گئے۔ ہی سارج الدین ہم مصنف کے ذاتی حالات بھی اس کتاب سے مجرزت مل مسلتے ہمی سراج الدین ارزو کے ساتھ اس کے تعلقات کا حال اس سے بخربی معلوم ہموتا ہم اوراس کے علاوہ اکثر حقائی اس سے منگر عن سے خلق کے دافعات نفل کی کی علاوہ اکثر حقائی اس سے منگر عن ہم حقایت نفل کی کی علاوہ اکثر حقائی اس سے منگر عن ہم حقایت نفل کی کی

ترتبيب مين فائمه الطايا كيا ير

۳- بیر کتاب اس کمی کوکسی حدیک پوراکرتی ہی جو ہمادی سیاسی تاریخوں میں موجود ہی معاشرتی حالات کا ملناس قدر دشوار ہرکد ان کے متعلق معرفی واقعات کا معلوم کر لینا بھی غنیمت ہی انتظامات سلطنت ، ہندت نیوں کے رسوم اور دیگرمشال کا معلوم کر لینا بھی غنیمت ہی آری ہی ہیں آریخ ل سے بہت کم ملنا ہی اوراسی کمی کوم آقالا صطلاح کسی حد تک بولاکرتی ہی ہم ذیل میں مثال کے طور پر بعض بینے وال کو پیش کرتے ہیں تاکہ اس سے ہادے مقصد کی تشریح ہوجائے۔

ا- صوابط - بعنی تمام ده رواج جو حکومت کا دستورالعل تعی ان کے متعلق کتاب میں جا بجامنتشرطور پر ذکر آیا ہے منصب کی قفیل رق دا بْرِيلِ منصب جاگيركي اقسام مثلاً خالصه شريفه، صرف خاص، جاگيزنبول، برگ بها اوران میں فرق (ق مهار اقطاع) احوال دستوراعظم (ق ۱۷) ا حال دسنور اعظم ) احوال تنخواه اق ۱۱: احوال تنخواه ) وزیر کے تقرر کا قانون عالمگیرے عہدے وزیرے تقرر کے لیے کوئی ضابط منتحارق ،١٠ الوال وستوراعظم) ديوان تن كا ذكر اوراس كيمنصب كي تشريح -القاب وخطایات کا تغصیلی حال و کیل مطلق کے خطابات (ق ۱۱: احوال القاب) سلطنت مغيير كيعف أمراكاحال رق 11: القاب نواب أصف جاه " ننخواه کا چک جس کو برات "کیتے متعے دق ۳۹، برات) ہندستان میں سر کا ری خط وکمانت کے منعلق مختلف ضوابط رق به تبلیق ، من پیتان میں د فتر تنخواه كو د فترتن كتيم بي تبخواه كي تنعلق بعض قوانين وضوابط رق ٩٥ تنخواه دربارون مي لباس كي خضيص (ق ٨١: حارقب) داروغه وخان احدركا

سله علامت ت سيمراد درق بح

مغهوم، خان سامال میرسا ان کا منصب رق سر ۹ : خان سامار) با دشابه<sup>ون</sup> كى طرف عن أم اكوجو بالا يوش " يعنى ضلعت منى بهر رق 99 : ضلعت > نهنچىرىيدالىت كاحال دق ۱۲۲: زىخىرعدالىت)كرا<u>ئى كە</u>متىلىق ھا بىلەرق ۱۲۲: سنشين قافله مبرتوزك اول مبرتوزك دوم كابيان (ق ٥٥ البحب سياول) طغرابعنی فران نویسی کے مختلف طریقے رق ۱۲۱ طغرای شاہی تحیمے دغیر محصمتن مان رق ۱۹۲ عناب فروق) درخواست ماعض اطت كاصالطه رق ۱۹۶ عرضداشت) فرمان بالمشافهدات ١٤٠ فرمان بالمشافهم كباس كي خصيص شاہی درباروں میں رق ۱۱، قرقاول) میرشکار کاعہدہ رق ۱۷، قرقاول) غرض اس طرح کے حالات منتشر صورت میں ملتے ہیں جومنعلیہ سلطنت کے عرب خرکے درباری نظم ونسن پر خاطر خوا ہ روشنی ڈالنتے ہیں۔ ب - سرسوم کا تذکره به مثلاً " بیره میان سکه زیر عنوان شاوی کی رسوم بر سبدره رق ۲۸ مسينه الوان "كيزريمنوان مجش نوروركا حال رق ۲۸). مومیبرکاحال رق ۲۱: تریخ طلا) مندستان میں بیرسم ہوکہ میں دروا سے سے آتے ہی اس سے واپس مہیں جاتے سیر اوٹرا میں کا طراقیہ جراف ۱۹۲ تغیردادن راه) سالگره کی رسم رق ۱۲۰ دسالگره) بهمهارگیون کی دسوم رق ۱۲۵ د شرب البهود)"سنى" كا ذكران ١٢٩ بستى) وغيره-

بی بهابیت عمده نیار بون انتخاری ۱۲۰ زربشت نمک کی کانین مهندستان می رق ۱۳۷ : سنگ نمک که شفار بهری کا شکار بنها بیت عمده حال رق ۱۳۸ : شکار قمرغه ) فن تصویر کشی رق ۱۵، ۱۵، ۱۵، مورت جادد) عطر گلاب بیتا دیس مکرت به وناخفاری ۱۲ : عطر گلاب آنهوه کا دلحیب بیان رق ۱۵، ۱۵، ۱۵، ۱۵، آنهوه ) کیولوں کی مختلف اقسام جواس وقت بهندستان می موجود تقے رق ۱۹، ۱۹، الاله عباسی فن مین کاری رق ۲۰۰ : مینا کار) اس زمانے کے لباس کا مفترساحال رق ۲۱۹ : یار بیراین )

م - چونتی خصوصیت اس کتاب کی یہ برکہ اس میں معاصرین کا حال بھی ملتا ہر ۔ اس میں شک تہنیں کہ وہ حالات اتنے ریا دیفنسیلی نہیں جننے کہ روسرے مذکرول س منتاي . گرم كويد دكيمنا جائي كرايك كفت كى كتاب اس قدر فسيل كى تحل بعى بنیر موکتی ا در بورسرمری حالات مراقیس متیری وه بوجه مینی بوسنے بنهایت ہی مُسترا ورمعسر مجھے جانے کے قابل میں زیل کے حالات اس کتاب سے ملتے ہیں،۔ ذكر بعِعن أمراح ملطنت بعنمن مقدّم (ت مه القاب نواب معاميم وزلباش خال أمبر كامال رق ١٩: أميد) راجاد بإدام عمم مُعتنف رق ٢٠: انگشترزنهاد) زابر علی خان سخارق ۱ س بایت خود گرفتن) موایت الله نوش زيس كا حال وق مع بستغير واجا مردى وام والدمعتف كالتمورا سامال دق ۹ ۵ : تحت الحنك) مرزا معاتمَب كامختصرِ عال رق ۹۹ : تركردن) را جابری سنگوتیرانداز رق ۱، تیر محداحس ساتع رق ۹، جنون دوری) شكسته زييون كاحال رق ٩٠ خطشكت وائے زا ده مركرن رق ١٠٠ : وشت لانه) دا جا جوسنگوكا حال رق ۱۲۰ زربغت، جهان آداميم رق ۱۲۱: زرگل) الادت خال (ق ۱۲۲ ؛ زلو) معززخال انسَررق ۱۲۴ زیر دزیم

إشم خال مخرد رق ۱۳۲: سرخ شدن معرعلی حربی رق ۱۳۸: شکاد برگر مرزاعبدالغنی بیگ قبول ولیسرش گرامی (ق ۱۵۱، ۱۵۱: شیرهاجی ) میر شرف الدین بیآم حشت رق ۱۵۱، ۱۵۱: صندل دنگ و دمعتورو س کاحال جن کے نام گوردهن و چرن داس تھے رق ۱۵۸: صورت نولیی) نعمت الله خال مرحم رق ۱۹۳، طویار واصلات محمد خال دیوانه افیونی رق ۱۹: کوکنار) اس فهرست میں اکٹرلوگ مخلق کے معاصر ہیں ۔ دی ۱۹: کوکنار) اس فهرست میں اکٹرلوگ مخلق کے معاصر ہیں ۔

بہارعجم نے خلق کی منت سے کافی فائدہ اٹھایا ہو۔ اکثر الفاظ بہا تجم نے باکس حرف برحرف نقل کر ہے ہے۔ باکس حرف برحرف نقل کر ہے ہار مخلق کی عبارت نقل کرتا ہے اور اپنی طرف سے بھی معلومات کا امنا فرکرتا ہے البتہ خلق کے معبورات الفاظ کو حذف کر دیتا ہے۔ کے معبول الفاظ کو حذف کر دیتا ہے۔

بہارعجم کی آخری المدلیق میں (سلافی علی وکشور دیا بچسخوسی) مآخذ میں اندوام خلص کی بجائے خلص کاشی کا ذکر آتا ہے حالانکہ یہ صحیح نہیں خلیجات کا کوئی رسالد لغت میں ہی کہ بہیں آیا اور مذخلص آتا متا خرجی ہی ہی کہ بہار نے اس کو اپنے آخری ایڈ لیشن میں استعمال کیا ہو لیکن ابتدائی نسخوں میں اس کا ذکر تک بھی نہ کیا ہو۔ اس کی تر دید اس بات سے بھی ہوتی ہو کہ بائی بورلائبری میں اندرمن کا جو خلاصہ بہار مجم موجود ہے اس میں صاف طور پر "اندرام خلقی" مرقوم ہی نیز خودصاحب بہاد مجم موجود ہے اس میں صاف طور پر "اندرام خلقی" مرقوم ہی نیز خودصاحب بہاد مجم موجود ہی ان میں اندرام کے فرمنگ کا ذکر میں ان حالات میں مولئہ بالا عبارت طباعت کی علی سے ذیا دہ کیا میٹیت کی ملی سے ذیا دہ کیا تیٹیت کی ملی سے ذیا دہ کیا تیٹیت کی میں ہی ۔

وأرستهاس كاب كا ذكر بني كرتا اوركوى تعجب بني كه وارسته ك

دیدہ ودانستہاس کے ذکرسے اعراض کیا ہو۔ ان لغات کی تقابی حیشیت پرہم مہآر کے ذکر میں روشنی ڈالیں گے.

# سيالكونى مل وآرشنه مصطلحات وارتشه

وارسته، سیالکونی می الکوش کارین والاتھا بعن معتف حالات رہے والاتھا بعن معتف حالات رہے والاتھا بعن معتف کہ اس کے مقام بیدائش بر کہ اس کا مقام بیدائش بر کہ اس کا مقام بیدائش بر دلالت کرتا ہو۔ ہندووں میں سیالکوٹی مل، بینا وری مل، مزسری لال وغیرہ امول کا رواج عام ہو لہٰذا اس امر کے سیم کرنے بین کوئی شبہ نہیں ہوکہ سیالکوٹی مل کا یہ نام اس کے میالکوٹ میں بیدا ہونے کی وجہ سے رکھا گیا ہوگا۔

وارسته کے میں ماندانی اور دیگر حالات پر تاریکی کا ایک پر دہ جھایا ہُوا ہو۔ وارستہ کے نفسیفات سے اس امر کا بتاحید ہو کر برطر علی رائج سیالکوئی اس کے است دیتے میرمجد علی منطقہ میں فوت ہوئے اور بقول سرخوش اپنے وفت کے احتجے شاء وں میں سے تھے۔ ان کے حالات خزائہ عامرہ اور نذکر کہ سنجوش اور نشر عشق میں بی سے میں میں معلوم نہیں ہوسکا کہ وارستہ نے میرمجم علی سے کس نشر عشق میں اس میلے ہیں۔ بیمعلوم نہیں ہوسکا کہ وارستہ نے میرمجم علی سے کس شعبہ علم میں استفادہ کیا، شایر شعر وشاعری کا ذوق ان سے بایا ہو اس لیے کہ شعبہ علم میں ان کو کو کی خاص شہر بت حاصل رہیں .

له کل دعن ربانی پودلائبریری فهرست ج. یس ۱۳۳ موید برمان ص ۱

شك بُوخمن كَنظر بوشنزس ٣٠ كه خشاً مصطلحات ومطلع السعدين

عمرکا ٔ خری حِقبہ وارستہ نے ڈیمہ غاندی خاں ہیں بسرکیا اور اسی مقام پر سنھالتہ ہی جل بسا۔

ارساله معارف بی ایک مفنون کے سلط بی وارستہ کے سیاحت ایران بی مات ایران بی ما جہاں دوارباب علم ونفنل کی صحبت سے علی فائدہ اُٹھا اُ رہا ،اسی طرح بلوخمن صاحب نے کفر بیز نشنر بی وَآرستہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہو کہ اس نے ایران کی سیاحت کی اور دہاں عرصہ وراز تاک قیام پزیر دہ کر محاورات کی تحقیق بی مصروف رہا ،ہم اس اور دہاں عرصہ وراز تاک قیام پزیر دہ کر محافر دات کی تحقیق بی مصروف رہا ،ہم اس بارے بی کوئی حتی دائے بیان کا ماحب نے ابیان کا ماحب بے ابیان کا ماخذ نہیں بتایا ۔اسی طرح بلوخمن صاحب نے بھی کسی کتا ب کا حوالہ بہیں ویا ۔ مصطلحات الشعرار وارستہ "کے دیا ہے کے ان الفاظ سے شبہ بیدا ہوست ہو۔ "مصطلحات الشعرار وارستہ "کے دیا ہے کے ان الفاظ سے شبہ بیدا ہوست ہو۔ "ناچار رحوع بزباں دانان ایران دیار منودم و بنجدہ وسال دری تا ناش بسر بردم"

مکین ہارے خیال میں ان الفاظ سے وارستہ کی سیاحت ایران پراستدلال نہیں کیا جاسکتا کون نہیں جانباکہ ہندستان میں رہ کرھی محاورہ وانان ایران سے بعض محاورہ ت بارے ہیں استصواب کیا جاسکتا تھا اس بیے کہ اس وقت بیاں ایرانیوں کی بہت بڑی تعداد تھیم تھی بخص بہ کہ جاری دائے ہیں وا آرستہ کے ایران جانے کا بیان معنبر نہیں کم از کم ہاری نظر سے کوئی معتبر والہنیں گزار کے ایران جانے کا بیان معنبر نہیں کم از کم ہاری نظر سے کوئی معتبر والہنیں گزار حالات کی کمی کی وجب کا مقام ہی کہ وارستہ کے حالات نہیں ہوتی ہو ایستہ کے حالات نہ کہ کی وجبر ایسے خالی معنب ہیں صرف گل رعنا " بی مختصر ساتذکر ہ ہی ۔ ان تذکر سے خالی ہیں ۔ بطا ہراس کی وجبر یہ معلوم ہوتی ہو کہ وارستہ کے مارن معارف میں ، بطا ہراس کی وجبر یہ معلوم ہوتی ہو کہ وارستہ کے مارن معارف میں ، بطا ہراس کی وجبر یہ معلوم ہوتی ہو تی ہو کہ وارستہ کے مارن معارف میں ، اور وخمن کنٹر بیشنز

شاعری میں بلند بایر نہ رکھتا ہفا جنانچہ اس کے کلام کاکوئی ہنوید ہادہے پاس
موجود نہیں اس کی سب سے بڑی فضیلت اس کی انشا پر دازی ا ورمحاورہ وائی
ہو۔اکٹر تذکرے چونکہ شعر کے جالات بہتل ہیں اس لیے ان میں وآرستہ کا ذکر مذا انا
بالکل قدرتی ا مرمعلوم ہوتا ہی واآرسند کے مشہور منہ ہوسکنے کی وجریہ جی معلوم ہوتی ہو
کہ چونکہ وارستہ نے اپنی عمر بخاب ہی میں بسر کی ہی ا ور مراکز علی مثلاً دہی و ایکمنو میں
مسے آئے کا کم اتفاق ہوا ہی اس لیے تذکرہ فوسیوں کی نگاہ سے اوجبل ہی دہ بوں تو
کوئی وجربنیں کہ حب تذکر ول میں عمولی ہوگوں کے حالات مل سکتے ہوں تو
وارستہ میں مقت ا ورانشا پر داز اس طرح پر دہ گمنا می میں رہتا۔ اُسے جس قدر
میں شہرت حال ہوئی وہ مصطلحات کی بنا پر ہی۔

مران کی ہروی اسلامی موری کا بیان حب ہندستان میں دارد ہوئے تو کچھ کی ہروی اسفری کالیف ادر کچھ اپنی طبیعت سے مجود ہوکر ہندستان کی ہجویں مصروف ہوگئے بہاں کے شعراکی ند تمت کی ،ا در بقول واحمالی کی اس مشغلے کونہ چھوڑا۔ ان کی اس حرکت ہے مندستان کے اہل علم ونفنل میں اُن کے خلاف غیظ وغضب کا ایک طوفان میں ایس کے خلاف غیظ وغضب کا ایک طوفان میا ہوگیا۔ شیخ محمد علی حریس نے محمد افغنل نا جمت کے کلام پر بھی مخالفانہ کہ جینی میں اُن کے خلاف خیر ہوگی مران جمی مخالفانہ کہ جینی معد ہا اعتراض کیے خان آر آدو نے بھی حریس کے داوان میں سے تھیم اشعاد کا کر کریں کی شاعری بر مدر ہا عراض کیے خان آر آدو نے بھی حریس کے داوان میں سے تھیم اشعاد کا کر کریں کی شاعری بر ان برختی کے ماتھ جرح کی ہی ۔ حریب چونکہ علم وفضل کے علادہ فہد و تقوی بر بی بی کا لا آئی تھے اس لیے فود ہندستان میں اُن کے مہت سے عقیدت مند بیدا ہو گئے مات بے داور تر تی مند بیدا ہو گئے جنا نجہ دار تر تھی کئی صدیک ان کی سلک اوا دت ہیں منسلک تھا۔ اُس کے علی منسلک تھا۔ اُس کے علادہ نور تر تر بھی کھا۔ اُس کے علادہ نور تر تر بھی کئی اُس کے عرب سے معتبیت مند بیدا ہو گئے جنا نجہ دار تر تر بھی کئی صدیک ان کی سلک اوا دت ہیں منسلک تھا۔ اُس کے علادہ نور تر تر بین منسلک تھا۔ اُس کے حقید جنا نجہ دار تر تر بھی کہ میں صدیک ان کی سلک اوا دت ہیں منسلک تھا۔ اُس کی سلک تو تر تر تر بین منسلک تھا۔ اُس کی سلک اوا دت ہیں منسلک تھا۔ اُس کے حقید جنا نور دار تر تر بھی کس کے حقید جنا نور دار تر تی میں مدیک ان کی سلک اوا دت ہیں منسلک تھا۔ اُس کی سلک کا دار دی سلک کی سلک کا دار دی سلک کی سلک کی

بله دياعن الشعر (قلمن نسخة يونيوس لا تبريري) ورق ٢٥

خان آر آروکی کتاب تنبیه الغافلین کے مقابے یں "رجم الشیاطین" نام ایک رسالہ کھا جس بین خان آر آرو کے اعتراضات کی تر دید کی ہی ۔ اس بات سے ہم یہ تیج نکال سکتے ہیں کہ وار سَتہ کے نزدیک ایرانی شعرا زیا دہ قابلِ سند سقے ۔ برنسبت ہندستانبول کے خواہ وہ خان آر آروکا منصب ہی کیوں نہ رکھتے ہوں ۔ "ابرانیٹ بیندی کے جوش میں وار سنہ صطلحات ہیں خان آر آروا ور دو سرے ہندستانی شعرا کے اشعاد بطور سند ہیں کرنے میں احتیاط سے کام ایا ہی ۔ تنا ہم ہندستانی شعرا کے اشعاد بلور بین میں کہیں ہمیں سراج المحققین اسے آول کو تسلیم ابنی دوسری کتا ہے در دکھو مطلع السعدین میں ہیں)

وارستہ کالمی ماحول کے لحاظ سے عہداکبری سے کے رسلطنت مغلبہ کے فاتے اور ذوال کا بنجاب بھریں خاص شہرت دکھتا تھا۔ اکبر کے ذمانے میں مولانا کے لفا الدین میں اور شاہ جہاں کے ذمانے میں مولانا عبدالحکیم اوران کے فرزند کمال الدین میں اور شاہ جہاں کے ذمانے میں مولانا عبدالحکیم اوران کے فرزند مولانا عبدالتٰد کاعلم وفضل تمام طلبۂ علم کے لیے باعثِ کشش دہ جبکا تھا۔ اس کے علاوہ سیالکو ہے کہ مان تھی جریری اور جبانگیری کا غذ بھی مشہور ستھے۔ وارشتہ کے اُس دمیر محمد علی دائج بھی سیالکوٹ کے دہنے والے تھے۔ وارشتہ کی ابتدا کی تربیت براس ماحول کا اثر ضرور بڑا ہوگا۔ جنانج معلوم ہوتا ہو کہ وارشتہ کی طبیعت میں سطیت کی بجائے من اور تنگ نعیائی کی بجائے وسیع النظری موجد کی طبیعت میں سطیت کی بجائے میں اور تنگ نعیائی کی بجائے وسیع النظری موجد کی طبیعت میں سطیت کی بجائے میں آئی۔

قرت تنظیم قوت تنظیم مرحق دشیم این در در مان مارد من می اس می قوت تنظیم است می می است می این استان می می می استان می می استان استان

له خلاصتالتواريخ سجان داسة ـص۲

نے اس راستے برجل کراس کی کھیل کی کوشش کی متاخرین و آرستہ کو استاد تسلیم
کرتے ہیں علم شعرکو وارتستہ نے نئی ترکیب سے مدون کیا چنائج مطلع السعدین "
کے ذکر میں ہم قدر کے فقین کے ساتھ باین کریں گے وارستہ انشا میں خاص شم کے خوارستہ انشا میں خاص شم کے خوالات کا پابند کھا ہوہ "تعرف" کوشعری جائز شمجہ تا تھا بغمت خان عالی سنے محاصرة حدیدرآبا ویں جوانداز اختیار کیا ہی وارستہ اس کا محالف کھا بچا بخیر مطلع اسعدین رص ۱۸۰) میں لکھا ہی: خان عالی : شرے کہ تصمی جہل ملائی انشاکر دہ قابل وثوق نمیست " ...... المخ

نشری نمونه ایماس کی کتاب "صفات کا ننات "سے اس کی نشر کا نمورہ بیش م شری نمونه کرنے ہیں:۔

"درصفت روزجمد، جمعه بادتنا سیست امورکه در مساجد خطبه بنامش خواند و در مارس خطا نادی بفربانش می نگادند فخ فرد با منت کیشست که مام ایئر سجده مع خواند سوره توب بر نابان می داند اکریت بدرمتاع در داسته اش مهتا ست وازکشرت امب برامت دشک بازادمینا از سطوت احتسابش بیاید رندان بر و بیانها خالی ست " رصفات کائنات صسال)

اس کے دیوان کا کہیں ذکر کہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہوہ صاحب دیوان کہیں اس کے کھی اشعار مصطلحات میں سلتے ہیں لیکن وہ منون کا کام نہیں دے سکتے اس لیے ہم نظرانداز کرتے ہیں۔ مواتستہ کی تصنیفات یہ ہیں:۔ وارستے کی تصنیفات یہ ہیں:۔ دائم صطلحات الشعرا

ادبيات فارسى مي مندوون كالحضر

دم)مطلع السعدين

رس، صفات کا کنات یا عجائب وغرائب

رم) جماب شانی یارهم الشیاطین

ره) جنگ رنگارنگ یا تذکرهٔ وارسته

اس مقام رہم صرف مطلحات کا ذکر تفصیل کے ساتھ کرتے ہیں۔ منبر ۳ تا م کے بیے حاشیہ ملاحظہ ہو۔

عدفات کامنات الله بندستان کوفاسی انشا پردازوں کی تعنیفات سے ختلف مواقع اور فحت ف عداد رفحت ف الله علی الله بنا کی ان بن ان بی وارس کی تعنیف مواقع میں وارس کی ان بی وارس کی ان بی میں ہے۔ اندرام محتم کی نشر کے میخوسے بی شامل کیے گئے ہیں۔ ہر بایان " درصفت" کے عنوان سے شروع ہوتا ہی۔ اس کاب کا مختصر حال در تو سے بی دیا ہی دروج ہوتا ہی۔ اس کاب کا مختصر حال در تو سے بی دیا ہی دروج ہیں۔ اس کا ایک علیم عرف بی بی مرجود ہی۔

رتبيه ماشيصفى مهااير ملاخطركيج

مفسطلیات الشعر امفردات اور چیده مسطلیات کامجموع ہو کہیں کہیں اسموطلیات الشعر امفردات ہی ہیں لئین بالعموم اصطلاحات اور محاورات ہی کو جمع کرنے براکتفا کی گئی ہی۔ دیباہ یم میں لکھا ہو کہ یہ کتاب سمال ہیں ختم ہوئی۔ یہ تاریخ کتاب کے نام سے تعلق ہو۔ مؤلف دیباج ہیں لکھتا ہو کہ " ہیں عموطلی سے فصحا اور شعرا کے دوا وین کا مطالعہ کرتا رہا اس سلیلی فارسی کے نادرا ورغویب الاستعال محاورات کا علم ہوا جن کے حل کرنے کا خیال پریا ہوا ہیں نے لغت کی کتابوں کو دہکھا بھالا لیکن کوئی خاص امدا و مند کی۔ بالاخ مجبور ہوکر ایرانی زبان وانوں کی طوف توجہ کرنی پڑی استعالی بندہ برس گزر گئے۔ اس کے بعد یہ مجموعة تیا رہوا ، بعض محاورات کو می شامل کرنے گئے۔ موجود مقلے لین اس خیال سے کہ ان کا فائدہ عام ہوان کو می شامل کرنے گئے۔ اور خنبیں جدید محاور ویں منزوک قراد دیا گیا ہی شامل کرنے گئے۔ اور افغا طرحنبیں جدید محاور ویں منزوک قراد دیا گیا ہی شامل ہوں کیے گئے۔ اور افغا طرحنبیں جدید محاور وی میں منزوک قراد دیا گیا ہی شامل ہوں کیے گئے۔

بقييحاشيهصفحر ١٣٢

جنگ رفتاریک اس کا حال ہیں اود حدکتیالاگ (سپزگر ص ۱۲۷) سے معلوم ہوا ہو ہو گرکر حیث کے دواشعاد جمع ہیں۔
مضایین کے محافظ سے ۲۰ یعنوان مقرر کیے گئے ہیں شعوا کے محال کا التزام ہنیں کیا گیا ہو۔ گئی رعنا
دبائی جدرجہ میں ۱۳۳۳) میں عائب اس کتاب کو تذکرے کے نام سے موسوم کی ہو۔
دبائی جدرجہ میں ۱۳۳۳) میں عائب اس کتاب کو تذکرے کے نام سے موسوم کی ہو۔
مرح الشاطین خان اردوی کتاب تنبیہ الغاظین کا جواب ہو۔ اس کتاب بی اُن اعتراضات کی تردید میں اُن جو خان اردو دعی تربی کی شاعری ہے کی رحنا میں جواب بی اُن جواب فائی ایک ہی ام میک کتاب وارت کی طرف منسوب کی گئی ہو۔ کو گن تعجب بنیں کر دیم النیاطین اور جواب شانی ایک ہی کتاب خان ایک ہی ۔
کو کا میں کتاب وارت کی طرف منسوب کی گئی ہو۔ کو گن تعجب بنیں کر دیم النیاطین اور جواب شانی ایک ہی کتاب کا دونام ہوں۔ لے اجس عبارت فارسی میں ہو

مصطلیات کے ما فاریمی :

فرينگ جهانگيري،كشف اللغات ،مؤيدالفصنال ، مدارالا فاصل ، قا موس ، تاج المصا در، شرح د بوان خاقانی ازشا دی آبا دی، شرح فصا تمیانوری از فرایانی، بطائق مننوی معنوی ، صاح مجموعة ابراهیم شاهی منتخب اللغات ـ ان کے علاوہ <u>" محاوره دا مان ایران "سه ه</u>ی استفاده کیا هر طواکشر ربو کاخیال همکه محاوره دانان ایران بھی تُغت کی کوئی کتا بہ بحض کا متصنف معلوم نہیں بہاری ماتے میں کیسی كتابكانام بنبي بلكراس سصصرف بيمرادي كم فتلف محاوره دارعلماس بعن محادرات کے بارے میں متصواب کیا گیا ہے۔ ادر میں۔

مصطلحات كوريكف سيمعلوم موتا ہى كەمۇلىف نے دىيابىچىي اپنے سادے مأخذ كانا منهبي ليا مهارعجم اورسراح اللغم كاذكر كتاب بي إرهاأتا بهو كوكي تعجب تنہیں کہ وآرستہ نے مراۃ الاصطلاح مخلف کو بھی دیکھا ہو لیکن جہاں بہارعجم اور سراج اللغه درخورا غتنا ننبي وبإن مرآة الاصطلاح كأكيا ذكريبيءان كےعلاق رساله نجوم طوسی، آماد یخ عالم ارائے عباسی ، طفرنامهٔ شرف الدین یزدی اندکرهٔ دولت شاهی ، واقعات بابری ، آئین اکبری ، تصنیفات ملامنیرو ملاظهوری وغيره كا ذكراً نا برد ايك كتاب النفتِ نركى استهاهي فائده حاصل كيا برد

برامرقابلِ نعجب بركه وأرسته نے منتخب اللغات (عربی) اور قاموس كو بھی اینے مشتقل مانخدیں شامل کیا ہی۔ حالانکہ بظاہران کتا بوں سے کوئی فائرہ م النهي كيا ـ

مصطلحات كى خصوصيت ا وآرسته كى سب سے بڑى خصوصيت يہ كه وه متاخرین می محقق اور نقاد کی ئیٹیت سے

بہت شہرت رکھتا ہی۔ رشیدی نے لغت بی سب سے پہلے تنقید وجرے کا قا ،او بكالا خان أردوني على اس طريقي كواستعال كيابها وربيبها سيم صنف كالهمى وصف خاص معلوم ہوتا ہو۔ وہ حرف محا ورات اور اصطلاحات کو إ دھراً دھر سے جمع ہی تنہیں کرتا بلکہ سرم لفظ، سرم محاورے را یک نظر فوال لیتا ہجا س کے بند بند كو مُباكرتا بح يُقبيهُ واورخالص ايراني كے نقط وزيكا وسيه اس كو مريكمتا ہى -اس کے بورکتاب بی شامل کرتا ہی بہارے خیال میں وارستہ کی سب سے بطری خوبی بیه که و تنجین کانسیائ ادر منتقبد کا عادی هر بنیانچین و تنجیتی *ی کم م*صطلحات میں فارسی محا وروں برایک نا قدانہ نگاہ ڈالی گئی ہو وہ بزرگوں کے ذخبرہ علم کولتیا ہی کہیں ان کے متلمات براعتراض کرنا ہی کہیں اُن کو قبول کرنا ہی لیکن نتے زمانے کے مطابق اس براضا فرکرتا ہی کہیں نر دبد کرنا ہی کہیں نائید بنوض اسی طرح ایک خاص معیارکےمطابق نقار وجرح کا خن ا داکرتا ہی ہم زیل کی سطور میں وارستہ کے اس وصف خاص کے نخلف پہلووں کی نشریج کرنے ہیں۔

چراغ برایت سے مقابلہ چراغ برایت سے مقابلہ الآنا ہی بنالاً ہم ہیں چراغ ہدایت کے ساتھ وارشہ كامقابله كرتے ہيں:

وارست

دا نند ( محاوره دانان ایران)

پراغ ہرایت

ا جول کسید زدن و کخین : رسیمست | چول کسیعزم سفرازخا نربرایدوکس در که در قفائے شخصے که بسفری رود،آب 🏿 کوے اوچند برگب سبز برا کینه گزا نستراب براً مینه بریز ندکه بسلامت بازاید دای ایرآن ریزند داین را شگون زود بیمید نیا را شگون دانند.

#### وارتسته

نظام دسیت عنیب ہ

دیده را نرکنم ازاشک چورفتی ازبزم درقف کے سفرے آب برا کمینه زنن ر

ظغاب

کوئے تو منزلگهاست درسفر اکثنا بروسخ اکینم آب از پی بیگاند ریز

بریون که بینه وحشم تر کردن باتینهاز پیر گریسینن ا نمینه وحشم تر کردن باتینهاز پیر

واثنتن واكب از في رسخين بهانست -

صآتب ہ

کیست آل کس که برا حوال مسافرگرید حبیشتم آئینه بدنبال مسافرگرید

ر سم اوراست ہے

۱۰ چناں افتادم ازطاق دل برمحبتال انب که وقت رفتنم اکینه چشم تریفے سازد

ا سنجرکاشی ک

سكندر ازبيم أتينه واشت حين وداع

جم ز باده سنيبت كشيد وقت شدن

یجیلی کاشی رُباعی ہے

أنانكه بدامان حياست أويزند

### چراغ ہرایت

نغراسه

کوے تو منز لگه است درسفراً شنا بر اُرخ اکینه آب از پر بریگامزریز راس کے بعد تاثیر کاشعردیا ہی مردن سفرىيىت چندازال بگريزند ا شکے کہ بریز ند عزیزاں درمرگ ا کے ست کہ ور پڑ مسافر دیزند

اسى طرح باره ، وابي، واكشيدن كى تشريح نها يت تفصيلي به ان الفال واصطلاحات کی تشریح می حبیباکه اوریکی مثال سے واضح ہوگیا ہوگا بہبت سے اشعار پٹی کیے گئے ہیں اس کے مقابلے میں " چراغ ہدایت " کا بای مختصر اورا جمالي ہوا وراشعار هي ايب دون ي۔

اكثرا وقات وأرسته جراغ بدايت كيكسى مصنمون كولتيا بهوا وركيراس برجرح كرتا بي اس كيسفم كو دا صح كرتا بي \_ حراغ وآبيت

وباليده شوداينها اطلاق أن را برميوه دا نند خصوصاً. الأول بوالا قوى ر مورند ي کا نقرولا تا ہو)

آب بیوست افگندن میوه - است که \ اکثرے برا نند که کنا بداز بالبدن است ج بي ميوه سريختكي رسداب إز بوسرميوه مطلقاً وما خذا باليدن ولوومشك بپوست آید و پوست ازخشی به رطوبت | برانست و بعضے گو بند کر حوں میوه گراید و لهذا طفلے داکہ بالغ شود باطلاح | برخیکی دسداب از جوہرمیوہ بیوست کید زرال كويندكه آب بوست افكنده ومثل ميره رسيده سعياً شرف ه میوه شیرین نوودون آب انداز دبیست اظهوری کی مباعی سلیم کا شعرا ورساطی الخ-

ان بردن ما جراد كنايه ازنهايت أكال اكنايه است ازنهايت الشكال وغوابت واستعجاب واستغراب حلنت رهيرتاتير السي ربيرسندين عبدالغفورخان خآهل

ا دبیاتِ فارسی بی ہندووں کا حِصّہ ا ور عالی کے اشعارییش کیے ہیں)

عَالَى ، مُعْنَ ، تَاتَير كَ اشعاد بَيْن كَي بِي اس كَ بعدا عتراص كيا بِرَك ) وبعضے اعرّه كه ماجرا را جزو محاوره فنم يده اند غوابت دارد -

وآرسته کهتا هر آب شیراز را نام هنر گفتن آب درمیان وارد زیراکه جمهور ایرانیه ازاں منکرند چرائع ہدایت میں "آب شیراز"کے دومعنی درج ہی،۔ را) نہر شیراز ۲۰) شراب شیراز۔

وارسته که ایم که بخلاف ایل گفت واید میض میعادگفتن و بشعر مذکور که میخ مراد دران درست می شود میمسک شدن پر غریب است " اور حقیقت هی یهی به که اس شعرین "مراد" زیاده صحیح به د

جراغ ہدایت بی وآیہ کے معنی سیاد ہردوزہ "کھے ہی اور و تحید کے اس شعر سے اسدلال کیا ہی ہ گرکام و تحید از توطلب کر د، نرنجی جز سوضتن خولیش دگر دایہ ندارد

وآدسته اس براعتراض کرتا هر اود کهتا هر اگر باری از اگر باری گراد و کنائیه خوا سرنیز لیکن از تقات ایران سموع شد که این لفظ مخصوص بخطاب خوا براست و بالا مرا دف نیست "

عِرْآغ برایت نے "ہا بی"کے معنے یں بیعبارت کھمی ہو" خراجی نیز ہمشیرہ و نواہروایں ازاہل زباں تعبیق بیویستہ"

بعض صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وارستہ کا بیان زیادہ معتبراورزیادہ

فيراز معلومات بوتا بهح مثلأ

که براشرنی سکه کنندوظا سراً مرا دا زاشرنی که برا شرنی مسکوک گنند . درعهد اکبری

اثرت ہے

انترن از حرم جربسي بزروسيم كم انترف ب

چراغ دایت: بت اشرنی صورتعیت | فارسته: بت اشرنی یا بنت زر صورتی "جون"است كدرائج دكن است، بالكم وجهائكيري دربهند بيك رويد استرنى مطلق طلام مسكوك الااشرني خوانند صورت كاؤ وأم ووامثال أن نقش مے کردندر مؤلف ازیں تسم انٹرنی ویدہ.

چوں مُبت انشر فی از بهر زرت ساخته انگه انشر آف از حرص جیر عیبی بزروسیم مکر چوں ثبت اشرفی از ببرِ زرت ساخرا

طغرا سي

يضادئبت ذركه نبودش متره يك مر تاكشته نظر كردة أن رؤمثره دارد واشرنی که سر دو رؤیش صورت مسکوک باشداک را د و بتی گویند صادق دست

انسکّهٔ مهرستان ببازار و ف قلبم چوطلائے دوبتی کشہت عزیز

یہاں مؤلف کی جہانگیر کے م<del>کان ا</del>میم مستنا بھے کے اُن طلائ اور نقرئ سکوں سے مراد ہی جو بروج دوازدہ گانہ کی تصاویر کے حال بیتے تے۔اس قسم کے سکے احمد اباداور اگرہ کی کی اول سے زیادہ عظم ہیں۔ له ال معلومات ميك يييش فاخل اجل برونسسر شيراني صاحب كاممنون مول.

اس کے علاوہ بعض سنہری سکوں پر خود جہانگیر کی اپنی تصویر بھی ہواکرتی تھی۔ خان آرتواس کو "ہون" کامرادف کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ دکن ہیں لائے تھا-ہارے خیال میں وآرستہ کا بیان بمقا بدخان آرتو کے زیادہ درست معلیم ہوتا ہے۔ اس ضم کے کچھر سکے اُسٹاد محترم پروفییس محمود خاں صاحب شیرانی کے پاس بھی ہیں۔

سر المراب المرا منفا بله كيا بى اب مهم بعن اور بهبلوول ئى اس مسئى بر روشنى ۋالىق بىي .وارش في تنقيد كے سلسكے ميں سب سے زيادہ سراج اللغة اور بہا رعجم پر توجر كى ہم خوان أند أكرجيمقتلائ روزكار مخفلكن وآسنه كى مقققا مذنظر سي خان أرزوهي منبي بي وه منهايت ني كلفي عدرج النعة كانام لينابي اس كے بيانات كو توات الى ان برجرح كرتا بح سراج اللغةك بريانات كونسليم مذكران كى ايك وجه ييج معلوم ہونی ہو کہ وائستہ کے نزد کیب مندسان، زبان فارسی کے لیے سند نہیں انے جا سكتے وہ خان أرزوك اشعاركو مثال كے طور يربيش كرنے سے بالعموم احتراز كُرْمَا ہِرَ-ايك جلّه" خطأتش فوال سُكے بيان ميں خان أورْو كاايك شعر سنداً بيش ك بحديكن ساته مى يدلكه دما بالحكه دراشعار شعرام دلايت دميره نشد". ايك موقع براكمتنا بحكم" ا ككاش سنعائ ايراني كه زبان داني حق اليتان ست، تمسك مي جست اتردد ازميان برفاست "افنوس بوكه بهادے باسس سراج اللغة موجود نهبن ورنهم أساني سع وارْسَته كم مانعواس كامقا بركرسكتيه مجبوراً خود وارست كراعادكرت موسة وه الفاظ بين كي جلت س جن كے سلسلے میں واُدَسَّہ لنے خان اُرْدُ و كے بايں پراغزاض كيے ہیں .۔

" روزگاراست سے زیرعنوان آرزو کی تشریح پر بکتہ جینی کرتا ہی جس کاخلاصہ یہ ہوکہ اُرزو نے سالک یزدی کے اس شعر پر شرح گلستاں میں اعتراض کیا ہی ہے

سالک منشیں بنا مُراِدی نو مید مباش دوزگاداست ارزو کولفظ نامُرادی پراعتراعل ہی۔اس کا خیال ہی کہ "سلب بلفظ ' نا ' دربواضع است کم محمول بطرانی مواطات باشد''۔ وارستہاس کے بواب میں لکھتا ہی "گوئیم جوپ باشد کہ کلام پشینیاں کہ امم نن ایشاں اند بصحت اُں دال است حکم بغلط کردن ازا غلاط فاحش است ''

"كال"كي نيرعنوان لكفنا بي "كه صاحب سراج اللغة ونصل ميم، دفر دوم تبقريب مئ شيراز نوشته كه تنراب خصوصيتے به شيراز بدارد، بل تبيشئه خوب، درآل جا بهم مى رسد ابرنشأ ياب بارة سخن ببداست كه جميع شعرائ ايران وبار نبوصين شراً بشيراز، ترزبان گشته اند بنانچ ...... دامشعار بطور سند) ...... الح فعلى بذا تتقديره نغى خوبى شراب شيراز بخلاف جمبور ازمردم بندى الاصل غرابت الأس وآرسته اوربهار عجم التراسي المن المن مصطلحات كومرتب كراياته المارسته المرست المن المرسين سي فائده المحلال كاكا في م قعه الما بوكا مقابله بتلامًا ببحكه والسّننه ك بهار عجم كوبطور ما خذاستعال کیا ہو سکین بہار عجم کے بیانات اور تشریج کو نہایت شفیدی نظرے دمکھا ہو یم بہاں ایک مثال بیش کرتے ہیں جس سے یہ تلا نامقصود ہو کہ وآرسندما ورے سے زیادہ وافف ہراور اہل ایران کے اطوار وعادات سے بخوبی آشنا ہو۔ مَبَارَعِم النفظ مُرك كي تشريح بن الكها ابنده وارتشه ازَّتْقات ايران شنيده كه ہم کم نیضے شادحین ورمعنی سیت مذکور سیجرں کسے حوابد بو درا بدگرے بشناساند

ا دبیایتِ فارسی میں مندووں کا حِصّه

کلاه را ازمقدم مرکیسوکند و بو خر سربرساند وایس کناپراست از پیدا کردن مروروئے خود وگوید باس مرا بشناس کمن بایس بزدگی و شجاعتم درشعر کیم شفائی بتصریح دیده شد واننداعم بالقواب

شیخ گنجه[بینی مین زیر ترک برداشت گفت منم ہزبری که ذیں گوند سٹیرافگنم] فرشته اند که وقت نوشی ومفاخرت کلاه از سربر داشتن رسم دلایت بهت آمایی مینی از ایج کتاب ظاہر نیست، بل آنجہ دیدہ شد مہنگام تواضع از فزگیا جنیں رسم سرمے زند، مہرانست کم کلاه از سرمخالف برداشتن بود، بینی کلاه از سرمخالف برداشتن بود، بینی کلاه از سرمخالف برداشت بردم کلاه از سرمخالف برداشت برداشته بردم کنود که از من جنیں کا ربو قوع آمدہ و این از راہ مفاخرت باش، انتہی کلام

ہارے خیال میں وارستہ کابیان زیادہ سیجے ہی ادراس معلط میں بہارتم کی بے خبری کا بتاجیت ہی حالانکہ یہ قاعدہ عرب (اور شاید عجم میں بھی) از منہ قدیم سے موجود ہی سب کو معلوم ہی کہ حجاج نے ذیل کا شعر کوفے کے منبر بربر جھاتھا اناابن کہلا وطلاع الشنایا اندا آئضے العسامة تعمی فرکن

لاله طیک چند بهآری حب دوسری ایدسین تیاری تواس و قت وارسته کی تواس و قت وارسته کی مصطلحات سے بہت فائدہ اکھایا بنیا نخبر نود دیبا چئه بهار عجم پس کھتے ہی کہ مجھے رسالہ بہرافضل نابت مصطلحات وارسته اوررساله مخلص لے ان معلومات کے لیے تی ایسیل محرشفیع صاحب کا ممنون ہوں۔

کس بہلی ایڈلین نیادکر چکنے کے بعدرمائی ہوئی بوخمن کنٹر بیوشنز بی انتھے ہیں کہ انہار نے اس کتاب کو کا ملا بہار عجم بیں شامل کرنیا یہی وجہ ہوکر بیرمال نریا وہ مشہور نہیں ہوسکا" ہم نے نو دھی بہار عجم کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا ہو اوراس مشہور نہیں ہو بہار بالعموم وارشنہ کی تمام عبارتوں کو حرف بہحرف بہار عجم بین کہ نہار بالعموم وارشنہ کی تمام عبارتوں کو حرف بہحرف بہار عجم بین کرنیا ہو اورات برا میں ہم لبعض الفاظ و محاودات بین کرنے ہیں جو بہارے وارشنہ سے حرف بہحرف نقل کے ہیں ۔

واَدَسَته، آب ازاً تش برون آوردن و برکشیدن امرغرِمیب غیرمکن بظهور آوردن شِفیع اثرے

درگدانه دل عجب دستی ست فرگان او کان استان این برون آدد برنگ شیشه گر

میر متحزی ۵

من چوخوا بم كرد فريا وآب ازانش كرتم اوچوخوا مد نحور دنشو براتش افروز دراب

وَأَرْسُنه: أَبِي شُدن معامله: برهم شدن معامله واز نظام افتا دن كار تعمست عان عاتى در محاصرة حيد رآبا دكويد " فقره " طاكفه را بمقتضائ فَأَغُى قُذَا هُمُهُ فِي الْيُمَّ معامله حيدان آبی شدكه دست از حيات مستعار مشتند؛ بهار مجمع واليفاً

اس کے علاوہ بیرا صطلاحات حرف بہ حرف بہار عجم اور وارستدیں رتناظرالف مع منظرالف) ملتی ہیں:۔

آب دا دن تینی و خبره آب برنسیان بستن ، آبدانی ، آبلهٔ بیتان ، آنش تاک ، آتش ناک ، آتش کش ، آنش گیره آتش گیره ، آتش نور دن ، آ دپار ، آخر ندارد ، آدم به آوم می رسد ، آزا د درخست ، آستین از شیم بر داشتن واز مز ه حداکرها ، اسین برخ کشیدن، آسین برجیزے زدن، آسین برگزرگر برسودن، آسین برخیم وجبین ودبیه و دل کشیدن، آسین نداشتن، آسین از دور بر داشتن، آسیائے قلال بابحثیم خطرواز آب طلامی گردد، آسیائے فلانے از ہے آبروئ دائراست، آفتابگر، آفتا بمغربی، آئی، آوردن آب چیزے دا، آواز باواز را از را از باز را ایک المار، آئینہ حابی، آئینہ برمیٹیانی سبنن، آیات متشابہات، آیات محکمات، آئینہ بیش نفس برنفس واشتن ویش لب گرفتن، آئینہ طائوس آئیبہ کا کمینہ کشال دار، آئینہ تصویریم، آئینہ برانگشتری نشاندن، آئینہ دار، آئی جانی و جاب وغیرہ .

اس بین شاس بہیں کہ بہارتجم نے کہیں کہیں کا مل جھانٹ بھی کی ہوبین اوقات وارستہ کی سبت زیا دہ اشعار سند میں بیش کیے ہیں اور کھی کھی وارستہ سے خلف بیان بھی دنیا ہی تاہم ہیں یہ کہنے ہیں آئل بھیں کہ تہا رہے مصطلحات وارستہ کو کا طا بہا دعجم میں شامل کر لیا ہی بہار نے وارستہ کے بیانات اور معانی بر بہت کم تنقید کی ہوا ور جیسا کہم نے سطور بالا میں محاورات کی فہرست دے کر واضح کر دیا ہی بہار ہے وارستہ کی کا ب بر بلا بہر بہار عجم نیا وہ خیم ہوا ور بہت زیادہ محاورات و مصطلحات کی حامل ہوتا ہم وقت نظر، نیادہ خیم ہوا ور بہت زیادہ محاورات و مصطلحات کی حامل ہوتا ہم وقت نظر، نیادہ خیم ہوتا نظر، محسلہ استہ م وارستہ کو بہتہ خیال کرتے ہیں بھم اس مسئے بر زیادہ نفسیل کے ماتھ بہار عجم کے بیان میں دیشنی والیں گے۔

" فرسنگ جهانگیری" وارسته کے منتقل ما خدیں شامل ہوا ورمبندستان بمی لغت کی ایک نہا بیت ہی مستند اور معتبر کتاب خیال کی حاتی ہو یو تف نے ایک مقام پر فرس کی جہائگیری کے بیان کو ناقابل قبول قرار دیا ہو بہ بیرینیبر : فرام نی اذصاحبِ اصطلاحات نقل کمؤدکہ آپ علائے

ست كركنا دمزدوعات تعبيه كنند تاطيود برمند - كمال المعبل ك

درخانقاه باغ مه صادر مه وادواست تاپیرنیبهکشت حربین کران برف الضاً

اگر نیست اندر حین پریسر بنیبر چرا ذاغ دا پر کند بهرست گوفه پر بنها دن بس سرکر دن و آواره ساختن وصاحب فرهنگ جهانگیری معنی " بیر بنیبه پریسے که در تمام بذش موسئے سیاه نمانده باشد، نوشته و بریت اوّل آورده گرفتم در بریت مذکور شکلف ای معنی داست قال منود لیکن در بریت دوم اصلاً در ست بنے شود، فلامحاله قول شادح افردی صحیح ست فتاتل .

اور حقیقت بھی نہی ہو کہ صاحب جہائگیری نے اس شعر کے اندر زرا مكلف كرماته ميعنى بيداكيي إن درم دومراع معنى نهايت باموقعه اورمناسباي كوسم بوجراتم عبوه كرياتے ہيں اس كى نظر بہت وسيع ہى،اس كى معلوات بہت زیاره این ور کیمراس کا تنقیری مطالعه هاری نظرون بین اس کی و قعبت کواور بھی زیادہ کر دتیا ہی مصطلحات میں مختلف بشیہ وروں کی اصطلاحات بھی ملتی ہی۔ جو" نبان" بن ايك خاص حيثيت ركهني بن ايك صاحب علم إلى زبان اور غيرابل زبان يرسي فرق بوتا بحكه الل زبان كواسف مككى تمام اصطلاحات، عام لوگوں کے محاورات ، الات ومصنوعات ، تشبیهات وکنایات کاعلم ہونا ہو فارسی زبان کا روزمرہ سب زندہ زبانوں کی طرح کچھ مدت کے بعد تبدیل ہوجاتا ہی۔ایک اہل زبان کواس متروک زبان کا حال معلوم ہوتا ہے اور وہ ہمیشالیسے محا درات دالفاظ کے استعمال کرنے سے احتراز کرتا الرحبنیں ملک بے متروک

قرادد ما برؤ مسعابل حرفه كي اصطلاحات اوران كے خاص الفاظ برعبور موتا ہی بخلاف اس کے غیرا کی زبان کو صرف کتابی فارسی سے وا تفییت ہوتی ہی اس لیے ده علمی زبان کے سواکوئی اور محاورہ نہیں جاتا ۔وارستہ نے میٹیروروں كى ا صطلاحات كا خاص نعيال ركها ہومنشبوں، ہيپوالوں، باذى گروں وغيرتم كے خاص الفاظ واصطلاحات بھى موجود ہمي جن كى تفصيل كو ہم بخوف طوالت نظراندازکرتے ہیں۔

مندى الاصل محاولات المنتها والسندي الاصل محاولات كوبالكل تسليم المنتدى الاصل محاولات كى بنا پر جواس كو ایرانیول کے انظلاط سے حامل ہوگئی تھیں وہ ہندی الاصل محا ورات کی سختی کے ساتھ مخالفت کرتا ہو یہی وجہ ہو کہ وہ ہندستانی شعرکے استعار کو بھی بطورسند منہیں بیٹی کرنا اس لیے کہ اس کے نزدیک استعال ہند، بلاعنت اور نصاحت کے خلاف ہواور بیچنر من رسانی شعراے فائدی کے ہاں بہت زیادہ ہو۔ مزامحرس قلیل نے جہار شربت میں نادر محاورات فارسی کی ایک فہرست بیش کی ہوا ور اکھا ہوکہ یہ محاورے ہندستان ہیں بهبت كم لوگوں كى زبان برہي حالانكه ايران بيں ان كوشيوع حاصل ہج- مشلاً بہندرفتن حنا،آب برست ویائے کسے رخبتن ،آب آئینے رخبتن ،آبی شدر معالمہ، سم الردش میمند سبیل، بانگ خلیل اللّهی وغیره ان بین سے اکثر محاورات مهیں وارسته كي مصطلحات بي منت بي -

بندی یا بنجابی مراد فات ایمن الفاظ کی تشریح کرتے وفت وآدسته ایمندی مراد فات ایمندی مراد فات الآیا ہی۔ جامرٌ ناشوی ۔ کورا

چارسو = بوہش فازہ = جنبای جیارسو = بوہش جیاری جیاری جیارت اسٹاس کیے = جیلہ کیے = جیلہ جوت = باکہ جوت = بیجا کی اسٹول = بیجا کی جوت = بیجا کی خط جواز = دستک فقراز = بیجوہ دغیرہ -

بعص بطیفے بعض بطیفے رنگ ہی ہم بہاں ایک دوفقرے بطور تفتن پیش کرتے ہیں :-

اہل لغت کے ایک گروہ نے "آب شیراز "کے ایک معنی " نہرشیراز " بھی محصی اس کے منعلق وارستہ کھنا ہی:۔۔

ی میراز را نام نهرگفتن "آب درمیان دارد" بعف لوگ" دودکش" کو هندی فارسی کهتی میں وارسند کواس نیال سے اختلاف ہی جیانجید کھتا ہی وایں را ف سی ساختا بل بهندگفتن ، دو داز نها د فارسی برآ ورون ست "

بعض خامیان مصطلوت وارسته بین بعض محاولات کی تشه یج بهت تشنه معض خامیان موقی مح علی الخصوص جبکه وه الفاظ وا صطلاحات کسی ماریخی واقعه با حبول بخرافی واقعه باح خوافی کی تشریح بهت:قص بحر محروفی فرقدالیت که احملات عقائدکنند، الحروفیون المی تُون و وید ی

"نام مزقر دست كرتفسيل مكارئ او دركتب تواريخ مفقلاً ود تذكرهٔ دولت شابی مجلاً مسطور است نیمت خال عالی در مجاهرهٔ حیدراً با دگرید فقره و کفاییت خال که درام رطکی رسینش اندسن صباح بمین ست دمها نال داطلبیه گفت کدا نیم ترکز و کوک ا مخف الزّایِ توث " بیرا مرقابل تعجب به که حسن بی با مال نعمت خال عالی کے نقرت کے ذریعے کس طرح اور کیوں بیان کیا بیر ایک تاریخی چیز نفی اس کی تشریخ کتب توادیخ سے ہونی چا جیے تھی مذکر عالی کے نقرے سے اسی طرح بعض جغرافیا کی الفاظ کی ا دب کی کتابوں سے تشریخ کی تفریح سے اسی طرح بعض جغرافیا کی الفاظ کی ا دب کی کتابوں سے تشریخ کی گئی ہی جہانا کہ ایک کتابوں سے تشریخ کی گئی ہی جہانا کہ ایک کے توادیخ و خزافیہ کو استعمال کرنا جا ہے نشار

اله بوخمن كنظر بيونسنرص ٣

نمین کم اکثر پیشینیاں اعتنا بایں کے فرمودند - وارسته تجقیق الفاظ مذاق خاص وارد ، تالیفش اگر چیر مختصراست لین خیلے مقبر راصف اللغات ۱۶ مس ۱۲) ان آبوں کے علاوہ بہاریجم ، فرسنگ اندراج ، بہفت قدم وغیرہ کی ترتیب بی مصطلحات وارستہ سے بے حدفائی والحقایا گیا ہی ۔ اس قبول عام سے صرف بہی تیجہ نکل سکتا ہی کہ مصطلحات کی تقیق کو تمام علما و نفنلا وقعت کی نظر سے دیکھتے تھے .

## منشى ٹيك چند بہار

## بهارعجم

سوائح حیات سوائح حیات بهارتم کو مهندستان می بهت بواعی حاصل بوالین دائے سیک جند بهآد کے حالات کم ملتے ہیں بیم عصر تذکرہ نوسی بھی نہایت ہی معمولی اور مختصروا قعات دے دہے ہیں اور ہم ان سب کی ورق گردانی کے بعد بھی کسی حتاک تاری میں دہتے ہیں تاہم بہآد کے حالات منتشرہ کو ہم یہاں ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

المستخميك چند بهارد ملى كا باشنده تفارسراج الدين اَ رَدَوا ورشَخ اوالخرخِرالله وفاكى كے شاگر دوں میں سے تھا وہ بہارعجم میں اول الذكر كوسراج المحققين اور نانی الذكر كو خيرالمدققين كے: ام سے يادكرتا ہم۔

فتع على حديثي كردير في كے ساتھ بہار كے تعلقات وروابط دوستا نہ تنھ ـ

ک بہاری دندگی کے مجھواور واقعات مجموع نفریا تذکر کو شولے اددومیر قدرت الترقاسم سے طیمی انگریزی صفون میں غلطی سے رہ گئے ہیں۔ سے دہ سے مناسی سندت فی الرج اس ۲۸۱

میرتنی تبیر بی اسے دوستوں میں شمارکر تا ہو۔

مذكرة ملزار الرائم كم معتف كابيان بحكه بهارت ايران كى مىساحت

بہرکو درباد و بی کی جانب سے رائے یا را ما کا خطاب بھی ملا تھا۔ کمان غالب

يربوكه يدفاضل وسرسن المدميس ونياست رخصت بوحيا تغار

تعانیف امیرن ایت نزرے پی تھے ہیں:

[ » انه مستعدان روزگار شاع فارسی بود · از اصطلاحاتِ

فارسى بسيا دخرواشت ازبادان مراج الدين على خان صاحب

بود ـ تعانیف بسیا رے داشت

لیکن کاش وه اینی اختصادلینیدی سیخوڈا سام مٹ کر ذوا "تصانیع سیار"

کی فہرست دے دیتے ہم حرف ذیل کی کتا بوں سے وا تعن ہیں ،۔ دا) بہادِعجم

(٢) جواسرالحروف رم) ابطال حرورت

ایک اورمستنف کا باین ہوکہ" بہار سندی ،اددو اور خصوصاً فارسی یس بہت سی کتا ہیں حیول کرمرا "لیکن تبشنی سے مندرج بالاکتا بول کے علاوہ کوئ اور کتاب نہارے ذکرمیں بنیں مل کی۔ اب ہم بہار عم پر نبصرہ کرتے ہیں۔ سارعجم بنوخن صاحب کی دائے ہوکہ بہارعم ایک آدی کے فلم سے کی ہوئی سب سے بڑی کفت ہے ہمتوا تربیب سال کی کوششوں کے بولملی گئی ہو۔ کیے بعد دیگرے سات نسنے اصلاح و ترمیم کے بعد شائع ہوئے بیلانسخ اسلام

له بالت الشعراص ابما كه سيركرص ١١١ كه تذكره ميرص ص ٩ كه تذكره كريم الدين

بہارِ عجم کے مآخذ مصنف نے دیا ہے میں سڑسے ذیادہ کا بیں گائی ہیں جومعتنف کے زیرمطالعدہی ہیں اوران سے وقت صرورت استناد کیا گیا ہو.

ان میں ہمت سے دوا دین وشروح ادر بے شمارکتب انشا و ناریخ درج میں بمصننف نے دیباہے میں اکھاہم کہ پہلے المیشن کے شائع ہو چکنے کے بعدا سے بعض اورکتا ہیں بھی دستیا بہوتیں مثلاً مصطلحات الشعل رسالہ محلق اور ایک اور رسالہ ان کے علاوۃ نبیبالغافلین اور رسالۂ میرافضل تا بہت سے بھی کافی فائدہ اُکھایا گیا ہے۔

 ے اقدال کی صحت کو پر کھتا ہی اپنے معیار بران کو لآما ہی اس کے بعد انھیں کتاب میں درج کرتا ہی جیسیاکہ ہم بیلے لکھ اسے ہیں خان آزو کو اپنے فاضل شاگر دکی اس حیثنیت کا اعتراف ہی حیثانی کھتا ہی:۔

" و بہارعم وغیرہ کداز یاران فقیر کدندوست وشل او دیں عصر بہم نرسیدہ و دریں کتاب گاہے باا وصلح است و گاہے جنگ است "

مصطلحات وارستہ اگرچہ ایک مختصر سامجو عرف واست ہولین اس کے اور تجنل ہونے سے سے کی کو انجار تہیں ہوسکتا ، تہار کا اپنا بیان ہو کہ بیر رسالہ پہلے الحریش کے نتم ہونے کے بعد دستیاب ہوا اور دوسرے ایڈسٹن میں اس کو بتمامہ شامل کر لیاگیا ہو مقابلہ کرنے سے معلوم ہوتا ہو کہ بہار جن صطلحات کو وارست کے تباہل کر لیاگیا ہو مقابلہ کرنے سے معلوم ہوتا ہو کہ بہار جم کا پہلا ایڈسٹن ہوتا تو ہم زیادہ تیقن اور وتوق کے ساتھ اپنے اس کو جو دنہیں اس لیے ہم بھر نا مقابل کو بیش کر سکتے اگر وارستہ کے مصابح ن اس میں شامل نہ ہوتے تو بہار عجم مقابلاً مقابلہ اس کے بھر تہیں اس لیے ہم بھر اس کے بھر تہیں کہ سکتے کہ اکثر محاومات کی تشریح بہار عجم اور وارستہ میں کیسال ہر اس کے بھر تہیں کہ سکتے کہ اکثر محاومات کی تشریح بہار عجم اور وارستہ میں کیسال ہر مکن ہوکہ ان ہر دو مقتم موں کا آخذ ایک وارستہ میں ہو۔

افسوس بوکه بهار عجم کے سار سے افرانسیوں کی عدم موجودگی کی وجہ سے ہم ہرنسنے کی خصوصیتوں، ابتدائی سنوں کے نقائص اورخامیوں اورمُعنّف کی الله ومعلمات کی بور در پر تبدیلیوں سے پورے طور پر واقف نہیں ہوسکتے۔ یہی ایک چیزینی ہومُصنّف کی حقیقی عظمت اورکتاب کی اصلی حقیقت کو ہماری

ك متمرخان أدرو (قلمي بنجاب يدنيورسي) تهوا

مفردات چند و مرکبات بسیاد را تنامی ، دراکترالفاظ از نظائر متعددهٔ متقدین و متاخری سندگرفته که اکثر آب مرکبات تا زه را نشان می دبه طرفه ترشیع دادد که اصطلاحات بسیا ردرخیرازهٔ این کتاب مفریا خند و بیان اکثر است ماکتر تمثیلات بروی از بیان و درخفای نظائر پنهان است را کتر تمثیلات برفلاف بیان و درخفای نظائر پنهان است را کتر تمثیلات برفلاف اصطلاح بینه منظر آمده می وجه جامعیتش پیداست که بیای اندکام اسات در در یک شیرازهٔ جمع فرموده است "

میمآراور فوت منفید- ہم پہلے لکھ استیں کہ اپنے تمام معاصرین یں مارت کی کی ایک ہوا ور ہم ان اللہ ہم اور ہم ان ال مارت کی ایسان خص ہی جوزبردست تنقیدی نظر کا مالک ہم اور ہم ان اللہ کی اور ہم ان اللہ کی طوف ماکل ہوں ہے۔ کی طوف ماکل ہوں ہے۔ کہ بہار اس جو ہرسے سرامر خالی تھا۔ وہ الہم اس سے یہ دیمجھ لینا جا ہے کہ بہار اس جو ہرسے سرامر خالی تھا۔ وہ

له أصف اللفات - ج ا م 0

بقول ظان آر وابنے سلات پراصار کرنے والا اور دوسروں کے اقال و الکولیدی تنقید کے ساتھ تبول کرنے والا فص ہی و

بهار عجم كي خصوصيت بيان يسوال پيدا موتا بوكدوه كونتي صوميتين ہیں جن کی برولت مہار عم کو اقران وا مال میں اتنا امتیا احاس ہوا اور بعد ين كن والدوكون في است تبول عام كى عزت عنى ؟ بهاد المالين سب سے بڑی خصوصیت بہار عجم کی جا معیت ہی بہیں بہار عجم کے علا وہ کوئی الیی کتاب معلوم منیں جس میں فارسی کی اصطلاحوں کواس استیعاب واحاطر کے ساتھ جمع کیاگیا ہودارستہ اعلی ناقدسہی مگر معودے سے جدید وقدیم ما وات كى حيان بن اسے ايك جا مع لغت كا رتب دينے يس كامياب منہيں 'بوسكتى ادراس بيطره يدكه وارسترتقريك سادا بهارعم كصفوات بسأكيا اى حب شخص کے پاس مہار عجم ہوا سے وارستہ کی ضرورت کہاں باتی رستی ہو؟ مویادوسرے الفاظیں برایک بڑا دریا ہے جس میں سب چھوٹے دریاؤں کا بإنى ل جاتا بى بهارتىس سال كے طویل زمانے نك تحقیق و تنقید و تمع و ترتیب یں مشغول رہا اور بقول عض اس نے ایلان مک کاسفرا ختیا رکیا تاکہ وہاں جاکر مدید محاورات فرایم کرسکے بیت مام واقعات ارباب نظرسے چھیے ہوئے ندرہ سکتے ' مقع بہارے كاب كى ترتيب سے بہت پہلے اپنے على سوق اور دوق جوكا سكروكوں كے دلوں برسمماليا ہوگا يى وجر ہوكہ مبت تقول سے عرصى ما المجم كاشهره مندستان ك كوشے كوشے من بہنج كيا.

اس کتاب کو آئی شہرت عام حاصل ہوئ کہ ہم اینے اس نحیال کو بغیر کسی نذیذ ہوئی کہ ہم اینے اس نحیال کو بغیر کسی نذیذ ہوئی کہ ہم اینے علادہ کسی ہندوا ہل کا دیکھ کے علادہ کسی ہندوا ہل کا دیکھ کے قلمی کوشش موجودنہ ہوتی تو بھی بہا رعجم مادے فارکی کیم

یں اپنی جگہ الماش کر ہی لیتی اوراس کی بنا پر ادبیاتِ فارسی میں ہندووں کا محصر کا محصر کا محصر کا اوران قدر کھا جاتا۔

اصف اللفات كم مستف نے اپنی لغت كى ترتیب ميں اس كتاب سے بہت فائره المحال ہے وہ بعض صور توں ميں بہار عجم كى عبار توں برجرح كرتا ہوا وربہار عجم كے مسلمات كى تر ديد كرتا ہو۔ علاوہ از بي بعد كے اسے والے جرم مقتضين نے اس لغت سے فائدہ المحال ہے۔

## اس عبد کے شعرا

ہم مندرجۂ بالاسطوریں لکھائے ہیں کہ اس عہدیں بہت سے شاعر پیلا ہوئے جن میں سے بعض کا نام دنیا ہے ادب میں خاص عزّت وامتیاز کے ساتھ پاجانا ہو ہم ذیل میں تمام شعراکی فہرست پیش کرتے ہیں ان میں سے اکا برشعراکا قدرتے نفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔

دا) حبونت دا کے منشی دسمال جر) برصاحب دیوان تھا اس کے دیوان بس نولیات اور دباعیات ہیں۔ایک شنوی ستی بنوں کے نام سے سپر گریے اس کی طون منسوب کی ہی اسی شاعرے" گھٹن بہاد" کے نام سے ایک کتا ب فن انشا بھی ہی۔ولیان کا ایک نسخہ انڈیا افن میں موجد دہی۔شاعر کی وفات سنام میں واقع ہوئی .

رم، مبعقت الاله دهن داج برمان پوری رساس مبدایش کانستر

ے انڈیاکش شددہ ۱۹۹۰: سپزنگریش ۵-۵۰ ۸۰۰ سکے محل رعنا (بانک) برلامبریری-ش۵-ص ۱۲۲۱)

رم ) بِ يَحْلُفُ ولاله مدا نبدع بندرا بن داس خوشكورمتو في موالاي على ويا اس کے آبا واجداد کھنئوسی کے رہنے والے تھے اور دارا شکوہ کی سلک ملائٹ يس تقع بهاماشاع زيب بانوبيكم زوجهشاه زادة محمداعظم كالمازم نها. رم) بغیم سوامی مهوریت دائے براگ از قانون گویان بنجاب متوطن ین ازسركاد جمول (متونى سلساليم) اس شاع كاحال ايك تتقل معنمون مى صورت ميس ميرد قلم كرييك بي رضميم العندي ملاحظ بو) رہ) ہانمیں سلامالاہ میں بغیر سیات عفا) رائے رامجی نام فرم محری کر نالہ رو) اخلاص کِش چند کھتری داہوی ولد اجل داس کھتری (سلسال میں مذكرة بميشه بهاراسى تناعركى تصنيف وعبدالغنى بيك قبول كشميرى كا شاگر دیها صاحب مخزن الغرائب لکمته ایر" مندوسے بود در دلی از مغفویت نبوده "شغیتی نے گل رعنامیں اس کا ذکر کیا ہو۔ رى نېرار ـ او وي بعان دېوي لميدکش چندا خلاص دماساليم) سميشه بهار رسیر کر ۱۱۹ روز روش می اس کا بیشعردرج بر م با وجود آنکہ برکف غیرنقد جاں نبود برسر *با نا دسودائے دکانے* داشتم رمى سبعت والدسكوراج كالبيته (متونى مصالحة) برا ممردان فاهل تعا. شاءی می*ں مرزا* بیدک کاشاگر د تھا سیداسدا مٹیرخاں المعرد ن ب نواب الاوليا اورا ميرالاوليا سيحسين على خان كى ملازمت مي عمربسر مه سفینهٔ وشکو روانی پورج م م ۱۹ و ، می رون را کی پورج م م ۱۲۹) ، نشرعش (قلی پنجاب یونبوسٹی لائبریری) ج ۱ - ق ۹ ۸ ملی ہمیشد بہار (سپر عموص ۱۳۰) كله سيزكر من ١١٠ . دور دونن من ٢٥ : مغزان الغرامب وقلى ملوكه بروفيسرفيواني) هه نشرعش دهی عارق ۲۳۲

کی ۔ اُخری عمر الم جاگر دھر مہا در گجراتی کے بال کائی اور وہیں کی معمولی چھٹش کی بنا پر المجائے ساتھ جنگ کی اور تس ہوگیا " بنگ من خان کے امام سے ایک شنوی سیٹرسین علی خال کے اعزازیس شاہ ندھ کی طرز پر تھی۔ وین منصب رکھتا تھا علم صرف، تاریخ ،عومن ، معانی، طب، دیائی تعمون وظم اصطلاحات تعمون میں اپنی نظیر سزر کھتا تھا۔ نشتر عشق میں اس کے اضعاد کا یہ لموند دیا گیا ہے ہ

جہزوں کہ دردل قمری مذکردہ ظام بیان بہاغ رفتی وشمشاد سروقد برخاست چونقش با بسر کوئے انتظاد کیے نشسندام کہ شوم خاک رمگزار کیے بہ بزم وصل بٹاں بہکیشع سال بقت کنیم نقد دل وجان خوذ شار کیے رمی بالیے بہویت دائے دمتونی موسالیں

(۱۰) مخلف عگلاب دائے رمتونی موسام

راا) حیا۔ لالشورام کا بہتم رمتونی سیکالیم واکھیکی ل ریاسی ل)
کا دوسرالوکا تھا۔ مزابد آل کا شاگردا دراسدخان دزیرعالمگیرکے لازین
میں سے تھا بشاع ہونے کے علادہ نٹری طرزخاص کا مالک تھا۔
"گلشت بہار ادم انام آب متعمر کی توصیف میں اور جہا دعنصر فرنا
بید آل کی طرز پر کھی بہمیشہ بہار کے باین کے مطابق وہ صاحب دوان
کھا فشرعشق میں اس کے یہ اشعاد دیے گئے ہیں ہے
بیاد حیث قو داریم محربی یا درا نرہ ایم برگردوں دماغ متی ہا۔

که کل رعناطی (با محی بور رج ۸ ص ۱۹۰) بسفینهٔ نوشگو دبانی بور ح ۸ می ۹۵) که سفیهٔ نوشگو-ج سا دبانی بور-ج ۸ می ۹۰) سه الهنا می ۹ ۹ نشرعنت دهی ۱ ج ۱ - ق ۱۵۶ بمل دعنا دبانی بورج ۸ می ۱۷۰) سمیشه بهالادسیزگر ص ۱۲۱)

> بسکہ خوں در حکراز وست نگارے وارم ور ول خود ہو حنا ہوسٹس بہارے دام در تمنائے تو اس سسرورواں براب بو سم بچرسائل ہی اذ نولیش کنادے دام

> دل پُرُسوز نودازسینه گر بیرول براندازم درون خرس امام مردم اظگر اندازم

صاحب نشترعشق نے مندریج وی اشعار کا انتخاب کیا ہے سہ لنے گرود بلندا ذخاک ہم گرد مزادہ سے کہ بنشیند مبا دا بر دل نوباں عبار ہا

خاک برسر مے کنیم ازروزگار مابیس گردبا دیم از عودی واعتبار مامیس رسیس از موری واعتبار مامیس رسیس از موری واعتبار مامیس رسیس از موری میسیس از میسیس از میسیس میسیس میسیس میسیس میسیس رسیس اول (دائے) تلمید منظیم جان جاں (متونی مابید کی الدی مصنف تذکر وعشقی کا بیان ہو کہ بید آری نے بیٹنے میں وفات یا کی اورایک فادسی دیوان یا دگار تھیوڑا۔

روز روشن ميں به اشعار بطور تمورنه درج ميں: -

پیرستہ چرن مسافر دریا گنارہ جوست درعشق آو کسے کہ بود آشنائے ما بفرزندان مردم دل غلط بھی نوائشتم کہ ہرگز دیگرے مالک بحر دوشقرین المرائز دیگرے مالک بحر دوشقرین کے ہرگز دیگرے مالک بحر دوشقر میں بہتری کہ ہرگز دیگرے مالک بحروث بہدر ماحب دلوان سری گوبال بہتری (سیم اللہ میں) المعروث بہرائی میں ایک متنوی کھی بیشعراس کے ہیں :۔
تعریف ہیں ایک متنوی کھی بیشعراس کے ہیں :۔

رفق وجلوهٔ تومند دفت از برم بنوز یک خرس گل است زیا اسرم بنوز یک جرعه می بیاد تونو ددم بزنگ گل نون بهادیده چیکد از ساغرم مینوز

اله كل رعنا وباكى بورج مرص ١٣١١)

سله روز دوش و ص ۱۱۳ سفیند خوشکوری ۱۱ (بانکی پوری ۵ م ۱۱۲)، تذکرهٔ فشتی رمپزگر ص ۲۱۲)، گل رعنا زبانکی پوری ۵ م م ۲۰۰۰)

سك دوزدون من ١٥٥ ، نوشكوري س رياكي إدر ح ٨- من ١١١)

(۱۷) مخلص - اشبے داس (سختم الدیرہ ساکن لاہور۔ بٹا مے میں نواب ابوالبرکات خان صوبی کانشی تھا۔

(۱) الفت و لاله اجاگر حنید کالیتم (سیم الله می عظیم آبادی بیلے غربت الله می کی انتظامی کی انتظامی کی انتظامی استخصص کیا کرتا تھا اس کے اشعار بر میر محد عالم تحقیق نے نظر نانی کی انتظامی میں بیات استخصاص کی طرف منسوب ہیں:۔

د ۲۰ ندرت و لاله ما کم چند (مسکیلالید) براشاء تھا بھگوت کا منظوم ترج، مثنوتی ذره و نورشیدا ورساتی نامراس کی تصانیف ہیں۔

(۲۱) موزون و راجا رام زاین عظیم آبادی (منوفی منطقه) شاعرا ورشعرا کا

لى وشكورى ١٣ ر بانى بور - ج ٨ - ص ١١١) كى دعن ز بانى بور - ج ٨ - ص ١٣١٠)

که نوشگو ربائی پور رجی مر یس ۱۱۲) ،گل وعنا ربائی پور جیم می ۱۲) ، دوند دوش می ۱۲۰ نشر عشق ترخی را ۱۲۰ نفاش رسی ۱۲۰ نشر عشق ترخی رجا در تا ۲۰ سے خوشگو دالیف ایف ایف ایف و شکر در تا ۱۳۰ می ۱۳۰ می ۱۳۰ می در دوخن می ۱۲۱ هی توشگو دگل در منا در در دوخن می ۱۲۱ هی توشگو دگل در منا در در دوخن می ۱۲۱ هی ایف در دوخن می ۱۲۱ می در دوخن در در دوخن می ۱۲۱ می در دوخن در دوخن در دوخن دوخن در دوخن دوخن دوخن در دوخن در دوخن دوخن

قدردان تفاكتي بي شعاسي كابو محروم ما نداز تولمب تنشخه نم حمین که انگاب خاک شوکر ترا اگرو نماند يراشعاريمي اسي كمين . ـ نون درجگرنماند وخدبگ تومی رسد حیف است ای که تشنه رودمهمان ما منعین نالیماً خر بکار من آمد کریار از اثرناله ام شناخت مرا می نواستم کنم دل وجان رانتار دوست معیف است این که سر دونیا دیات (۲۷) خاکستر منشی سرب سکه کالیشه (سبهالیم) (٢٢) مخلص - اندرام (متوفى مراليم) سيني زائ كالهبت برا فاصل تفا اس کا حال مراة الاصطلاح کے باین یں لکھ آئے ہیں جس میں اس کی تناعرى برهى تبصره كياكيا بريخلص ايك متوسط ورج كاشاع تفاا وربم اسے دوسرے درجے کے شعراے فادسی میں شار کرسکتے ہی مراہ الاطلام فن لغت میں اس نے خوب المعی ہے۔ انعقبیل کے لیے دسکھوا وزش کالج ميكزين بابت فروري موا وايج) (۲۲)عشرت جكش ومكلكم انشاكردان خان أودو او كاردوكها بي "خيل جوان الطيست" مثنوي سيتا دام" اس كي تصنيف الم-ايك ساقی امریمی اس کی طرف منسوب برد ایک تصیدے میں اکھتا ہو ۔ "گرچ هندويم بود لمبريزعشق او دلم» ياشعراس كيس، برسا دگیش خنده زود چاک قفسها

سك جمع النفائس (كلي) ص ١٦٢٠ مبر كرم م ١٥: كل رعن العِناً: ولي-ج ٢ م ١٢٠٠

عشرت ذتوصيا وطمع كروه دبائ

له نوشكو يضاً

نونسگوکا پنا بیان ہو کہ و چکیم شفائ کی طرز کا متبع ہو بینا تجسفینہ میں لکھتا ہی، یہ خان صاحب وقبلہ کدنو منداں منطلہ درایام گزدانیدل مشق شعرب فقیر راقم نوشگومقر فرمودند کہ طبیعت تو بطرز شفائ مناب مام دادو بہترازی سرمشقے نوا ہی یافت و بار با مبالغہ از مدگر را نیو برسووات فقیر نوشتہ کہ صائبا نہ چرا می گوئید ؟ شفائی! شفائ بنفائ بنائی برسووات فقیر نوشتہ کہ صائبا نہ چرا می گوئید ؟ شفائی! شفائی بنفائی بنائی برست او را وستا و خود می واند شفائی کی شاعری کی خصوصیت استعارہ ہی جہت او را وستا و خود می داند سفائی کی شاعری کی خصوصیت استعارہ ہی جہا جی خوشگوا بینے داند سفائی کی شاعری کی خصوصیت استعارہ ہی جہا جی خوشگوا بینے

له جمع النفائش دَقلی ص م ۱۹: گل دهنا ایعناً ، مُوزِن الغرائب دَقلی مملوکیم وفیرشیلی مثلی) روز دومن ص ۲۰۱: انیس العاَّنقین دَقلی پنجاب بونیوسشی ) ج ۱ ست ۲۰۱ سفیندی لکمتابی میمشفائی سنول قافلهٔ استعاده بندان است طرزاستعادهٔ و ابدش الکمتابی میمشفائی سنول قافلهٔ استعاده بندان است طرزاستعادهٔ و ابدش الکمال رسانیده "خوشگو کا کلام جهادے پاس موجود نهی اس اسی کوئی طعی دائے قائم نہیں کرسکتے شاعر چونکہ خان اُلدّو کا شاگر د تھا اس سیے ان کی دائے اس بارے میں خاص وقعت رکھتی ہی ۔ دہ ا بینے "مذکرهٔ جمع النفائس میں فراتے ہیں :۔

"بندرابن داس نوشكواز مابران لب ولهير ارماب

لبال اسعت "

ہاری دائے میں بھوشکو کی شہرت کا دارو مدار صرف اس کے تذکرے پر ہر جوجا تع اور فقسل ہونے کے علاوہ بہت حد نک صحیح بھی ہر نذکہ شاعری پر نوشکو کی شاعری کا موندیہ ہیں۔

د بلی خوش است کیک زیارای حبنیں خوش است یارایں جنیں خوش ست و دیارایں جنیں خوش ست

برائے یا تعظیم دقیباں می صرورانتد بنوق بُت خسیں سجدہ پیش بریمن کن

اواز مشيه امشب درب ستون نبايد شايد بخاب شيري فرما درفته باشد

موجود گر نبود میم بمعنده م بم نبود میم امروز از کجائیم گر در عدم نبود میم امروز از کجائیم گر در عدم نبود میم ا (۲۹) شوق و لاله تن سکه دائے (منطقیم) (۲۷) موبر و بنڈت زندہ دام (متوفی نزدم سلکالیم) صاحب دیوان

له سپزنگرس ۱۵۰ شه الیفناً ص ۵۰۲ : دلید - ۲۰ - ۱۳ ۱۸

ره ۲۵) موزول و راجا مدن سنگه الاوی کانتیم (منونی سامیلیم) نشتر عشق مین پیراشعاداس کی طرف منسوب مین :-

ب جاکند غز وگال شکوه فلک موزول بی فتنه باست کرده بی ایست کرده اند اشات گریئے بے اختیارم کرده اند مرده اند مرده اند مرده اند مرده اند مرده اند مرده اند اخر و سیند طپیدن فریده ایم از اخر و سیند طپیدن فریده ایم از از بشار واب چکیدن فریده ایم بیان حال دل خوشین حکوم کرده می از از بشار واب چکیدن فریده ایم بیان حال دل خوشین حکوم کرده می در بیان حال دل خوشین حکوم کرده می از در داعی ال کمکلاه می ترسم این که کورید گوش ما صدائی و مسلمالیم می در مدر کوریده کرد می در می

لی کبودتھلہ لائبریری کی انگریزی فہرست از پروفیسر مترا ۔ ص ۱۰۰ کے مقالات الشعرا رسپزگر وص ۱۵۰ کے ایفنا کمک مقالات الشعرا رسپزگر وص ۱۵۰ کے مقالات الشعرا رسپزگر وص ۱۹۰ کے ایعنا رسپزگر ص ۱۵۹ کے کمل دعنا ربائی پور دج ۱۳۰ ص ۱۳۲ کے میں دعنا ربائی پور دج ۱۳۰ ص ۱۳۲ کے در دونن ص ۱۳۲

رعم، وبمرد لالددوات وائے برمانپوری وسلمالیم) ردس فدييت الالمشتاق مائے كمترى وسلماليم روم) فيهين لللهروب نواين (سلمالهم) أذا دلكرامي كاشاكرد تفار ربم) مشرقي يعبور إلى المرابادي رمتوني بعداز ساماليم) دام، مَنشى - لاله فع جند برماندى دسادلهم صاحب مننويات در تنتبع شوكت بخاري . رومم) ہنرے گیان الے رمتونی سنوالے اواد الکوامی کاشاگردتھا۔ رسه انتشى - موس لعل صاحب دلوان ،صاحب المب الاجاكر عواليم شاكردان رمهم) ديواند . لالدسرب سكير رهم ولي. بنجاب مائے روبهی فحار میتل داس ريهم)مطبع - رامخش ر مرم) نسمل مفروان داس

روم، عزيز يشتاب المك لي المالع شاكروان مرزا فاخر كمين

رسه مانل دىي يرشاد له كل رعنا اليفناً ك كل رعنا (باكل وروح مرص ١٣١١) ك كل رعنا ودوز دوش ص ۲۳۰ سکه مخزن الغوائب تلی : گل دعنا (بانکی پور رج ۸ رم ۱۳۳۱) شده محل دعنا ایهنا لته كل دين رباكي يورج مص ١١١) كه أسي الاحبا بحاليب ركر

ده) بمار - مدنی لال

داه) ممل مشولال

رمهه) رفيق- دامارام

سرب سکھ دلوائی (منبر ۱۳ مر) اور و اور ہندی کا انجھا شاع کھا بیر حیدر علی حیران اور جعفر علی حسرت اس کے شاگر دول میں سے ہیں۔اس کے تمین دلوان ہیں عشقیہ، در دلیہ ہشوقیہ کہتے ہیں معلی وضع کو بہت لیند کرتا تھا عام دائے یہ ہو کہ سلالالے میں دنیا سے فانی سے میل بسا بیا شعاد اس کے ہیں:۔

گفتند از زبان تو بامن بیام وصل باور نیا یدم که بیام از زبان تست بین تو وعده نکردی وساد کیم بیبی کم عرمن بره انتظار عارد در من ودل مردد در ای زضعف افتاده و در اعت

گیمن دست دل گیم کے دل دست من گیرہ کے دل دست من گیرہ عجب ست ایں کہ دربطاً شنای جو بہ بنیدم نہ پرسد جہ کسی واز کجای از جفایت ، بکی از دیدہ خول بادد کسے آخرا کو جان کسے دیجے کہ جال داد کسے رہے کہ جال داد کسی اند کہ بن رسم حیا ہے ہوگا۔ مندی میں ماہر تقا باب کی وفات کے بعد بنددا بن میں مقیم ہوگیا۔ جہاں اس نے کھ کو ست اور رآماین کا منظوم فادسی میں توجمہ کیا۔ ایک اور شنوی بھی کھی جس کا نام "کج کلاہ" ہور اسف تا ہے دست جو سات جلدوں میں مقسم ہی اس کی دوسری جلدان کھ میا آفس لا کہر پری میں ہی۔ جاد واش می اندائی میں مارکیا۔

سله روزروش می ۹۲۵: آمیں العاشقین (قلی) ج۱-ق ۱۸۱: خخانهٔ جاوید - ج ۳ می ۲۱۵: شعرالهند: گلشن مهندعلی لطف ص ۲۰، رسپزگرص ۲۲۱: بانکی پور-ج۸- ص ۱۳۰: د ۱۳ سی - ج۱ - ص ۲۲۲ - تذکره شعراستے ادود کویم الدین .ص ۲۸۱

برشعردم نزع اس کی زبان سے نکلات ای نے نجم نصیبان ترا عار زمرہم تربان سرتینج تو یک زخم دگرہم ده، بہجت کالہ محکارام رسمالالمھ، اس کے اکثر اشعار مذہبیات سے است

(۵۹) شفیْق کچھی نراین اور گگآبادی کا ذارگیسہ صحاب می آ چیکا ہی۔ جہاں ہم سے اس کی مؤدخا نرحیتیت پر مختصر سا نبصرہ کیا تھا۔ شعروشاعری مِنْ وه أنا دلبُكُرا مي كُنظاء أه خاص مِن مصفاء أَدْوُوشعركي اصلاح ميرعب إلقا درمروان سالتيا تفاشفين بحيثيت شاع بهت شهرت دكفتاب اس کی شاعری کا منونہ ہمارے یاس موجود بنیں اس لیکسی رائے کا اظهار بنیس کیا جاسکتا ۔ آذاد بگرامی اور دیگرار باب علم کی اراکی بنا پر بهم بينعيال كرسكت بي كشفيق كارتبه شاعري بين بهبت بند بوكا. اگرچیاس کی مؤدخانه حیثیت شاع انه حیثیت سے علی معلوم ہوتی ہے۔ مخلس کی طرح شفیت بھی دومسرے درجے کے شعرایس شارکیا جاتا ہو ا در فارسی کے ہند دشعر میں بن ترین لوگوں میں سے ہج کچھ اشعار " ناكرول بي منت بي جن بي سيعف بيان درج كيه جات بي سه برنب ماذك او بوسه توال وارشفیق کرمرا یاد كند باز به دشنا م چند شنیدهام که بسوئے شفیق می آئی بیا بیا که دل وجان شادخوا ممرد رخاربا کے معیلاں پرست وادئ عشق شینق البریا می روی خایا حافظ جواشعار نظرے گزرے ہی اُن میں شیرینی ، روانی اور لطافت کا فی حد

تک موجود ہے۔



مُغل تهذیب کا دم واپیس (از ساسی تا عهدِ حاضر)

## بانجوال باب مغل تهذیب کا دم وابس (ازسلامی اعهدِ حاضر)

اسلامی صکومت کا آخری دور ساتاله سے کے کرموجودہ زمانے تک کے ادب پرتبعرہ کریں گے۔ اس عہدکے ساتالہ سے نے کرموجودہ زمانے تک کے ادب پرتبعرہ کریں گے۔ اس عہدکے سیاسی حالات بید تھے کہ اودھ کی حکومت ابنی بُرانی شان وشوکت کو کھو چکی تھی اور انگریز ملکی انتظام میں بیش از بیش خیل ہورہے تھے : آاک کر ساتھ اندیس ماکیا وہ انگریزی مقبوصات میں داخل ہوگیا اور سے مصافات بھی سرکا دانگریزی سے ہوا چراغ بھی گئ ہوگیا اور دہی اور اس کے مضافات بھی سرکا دانگریزی سے متعلق ہوگئے۔

مسلما نوں کے جندو ملائم اسلوت اورطاقت کا پاسک بی خصے تاہم مسلما نوں کے جندو ملائم اسلوت اورطاقت کا پاسک بی خصے تاہم مکومت کے فاتے کک ان کے دربادوں میں مندونشیوں اور جہموں کی کھر مار دہی بینانچ اس ذما میں بھی ہمیں ان دربادوں میں بعض اعلیٰ درجے کے ان برداز ملتے ہیں۔ حیدرا باد، مجا ولیود، کھو پال، ٹونک اور دوسری جیوٹی جیوٹی دیاں ریاستوں میں کھی یہی حالت رہی بمکر بعض ریاستوں میں تواج سے جی ہمیں ال

س ما فارسى زبان كا دواج رما ا ورسندوسسيو الومعض الهمناصب ملترب، انگریزوں کا ذکر کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہوکہ سِکھ اور فارسی می اور قارسی کے متعلق بھی کچھ اشارات کردیے جائیں۔ بیرہنایت ہی تعجب کا مقام ہوکر سکھوں میں بہت کم لوگ ایسے سکے جمعوں نے فارسی زبان میں کچھ کتابیں ملمی ہوں۔ برھ سنگھ منشی اور اس ضم کے ایک دواد می تو ملتے ہیں مگر جہان بک ہلانعیال ہواس قوم میں فارسی زبان کی زیادہ اشاعت نہیں ہوئی اس کے وجوہ طا سربی سکھوں نے ابتدائے کارسی سے پنجا ب کی زبان کواپنا ناستروع کیا اور گوروگر نتھ صاحب کی زبان ہی ان کے نزدیک محبوب ترین زبان رہی سیاسی تنا زعات کی وجہسے سکھوں اور سلمانوں ہیں يك گونه منا فرت بعي موجو د هي الذا فارسي جو كرمسلمان حكومت كي زبان هي ان میں کیسے مقبول ہوسکتی تھی مزید ہرآں سکھ مذہب زیادہ تر پنجاب کی دہراتی ابا دیوں میں بھیلا جہاں کے لوگ اکٹرزمیندارا ورزراعت بیشر تھے ا ورفعليم وتعلم أن كاكوكي محبوب مشغله مذفقا.

طفرنا مرکوروگو بندسکھ اسکوں کاسلوک شروع سے ہی معاندانہ تھا کورونانک جی معاندانہ تھا کورونانک جی سے ہی معاندانہ تھا کورونانک جی سے ہی معاندانہ تھا اشعاد توخالص فارسی کے ہیں ۔ گوروگو بندسکھ صاحب کی فارسی واقفیت اشعاد توخالص فارسی کے ہیں ۔ گوروگو بندسکھ صاحب کی فارسی واقفیت اجھی خاصی معلوم ہوتی ہی خطفر آمر کے نام سے ایک رسالهان کی طرف منسوب کیا جاتا ہی سی فارسی کے اشعاد ہیں اگر جہ باعتبار شعراکٹر اشعاد وزن اورقانیہ کیا جاتا ہی جس میں فارسی کی نشری فالمیت کا این سے کچھ نہ کچھ اندازہ ہوتا ہی کے مطابق صحیح نہیں مگرفارسی کی نشری فالمیت کا این سے کچھ نہ کچھ اندازہ ہوتا ہی کے مطابق صحیح نہیں مگرفارسی کی نشری فالمیت کا این سے کچھ نہ کچھ اندازہ ہوتا ہی کے مطابق می نشری فالمیت کی نشری فالمیت کے مقاند کھیوگورو انک ماحب کی فاسی خلیم رکھیوصنی ہو

مهاراجارنجبیت سنگھاور فارسی | پنجاب میں سکھوں کی حکومت سلطنتِ بغلیہ مہاراجا رنجبیت سنگھاور فارسی | ا کی ویوان نمیا دوں پر کھڑی کی گئی تھی اس بیے مهارا جا رنجیت سنگھ نے گزشته دوایات کو بہت حاتک برقرار رکھا ، مهارا جاكا دربار مندوسلمان الماعلم كامرجع فقا اوراس سلسليس مهاراجاكي نیا *منی کے ہبت سے* واقعات نقل کیےجاتے ہیں جگیم عزیزالدین الصاری، نَقْبِرِنَوْ الدين مصربيل رام ، دلوان امرناته اكبرى، ديوان ديناناته ، دلوان گنگا رام وغیرہ اس درباد کے اکا برعلما میں سے ہیں ۔ دفتری کا دومار فارسی بر نجام يآما نفه رُوزنا مجے اور واقعات كى مسليں فارسى ميں مُرّنب ہوتى تقيس اوراسيّ بان میں انگریزی حکومت کے ساتھ خط و کتابت بھی ہوتی تھی اور معاہدے لکھے جانے تھے. نیجاب بنی پورسٹی لائبر بری میں جوروز نامیے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہوکہ ہت عد کسمغلوں کی و قائع نویسی کے طریقے کو بر قرار رکھا گیا ہوئیگوں برفارسی عبارت کندہ ہوتی تھی جتا سنام کلال نے اپنے سکول بربیر عبارت كنده كرائي تقى 🗗

سکون کے عہدیں بہالاج انجیت سکھ کا دربار اہل علم کے لیےجاد نوج سکھوں کے عہدیں بہالاج انجیت سکھ کا دربار اہل علم کے لیےجاد نوج رہا ہیں وجہ کہ اس زمانے بین سلمانوں کے علاوہ جس اچھے ہندو مُصنف بھی بیدا ہوئے مثلاً منٹی سوہن لال مُصنف عمدۃ التواریخ ، دیوان امرناتھ اکبری ، بیڈت کا چر (مُصنف مجمع التواریخ) منشی دیارام وَدَ، کرنل مہان سکھ، دیوان کر بادا م اور دلوان انزیت دام آخری دو کمین مُصنف کشمیر سے تعلق ہیں دیوان مخت مل سکھوں کے زلدے کا ایک بند بایہ مُصنف کشاریا سے جوں سے جی ایک دومهندو معتنف پیدا کیے ہی جن کا ذکرا گے جل کرکیا جائےگا۔ دیوان اجود صیا پرخا دنے ہی وقائے جنگ سکھا می کے نام سے گاب کھی ہو۔

اسکور میں پرخار میں کی حکومت ایک ہوں کے نوال اورخا نے کے بعد انگریز تمام انگریز ول کی حکومت این بیتا ور ان کی سلطنت بیتا ور سے راس کماری کک اور لوجیتان سے بر ما تک بھیل گئی۔ ہم پچھلے باب میں کہ سے راس کماری کک اور لوجیتان سے بر ما تک بھیل گئی۔ ہم پچھلے باب میں کہ سے داس کماری کک اور لوجیتان سے بر ما تک بھیل گئی۔ ہم پچھلے باب میں کہ سے داس کماری کا اور خون برکتا ہیں کھیں سکین اس زمانے میں فارس کا ندوال اور خاتم ہوگا گا از کیا گیا اس لیے اور خاتم ہوگا گا از کیا گیا اس لیے اور خاتم ہوگا گا از کیا گیا اس ایک مناسب علوم ہوتا ہوگہ ان اسب والی کا مختصراً تذکرہ کیا جلتے جواس انحطاط میں ممدر ومعاون ہوئے۔

تعلیمی حکمت کی افرائے ہیں۔ ہودل نے ابرطاندی ہندستان میں تعلیم کے موضوع پر انھے ہوئے انھوا ہے انھول کے اس کے انھوا کی ہندستان میں تعلیم کو ابتدائے کا دمیں بائل نظراندازکردیا گیا۔ بعدازاں اس کی مخالفت کی گئی اس کے بعدغلط بنیادوں پر رہے سب ب گئی اس کے بعدغلط بنیادوں پر رہے سب باگر شروع کی گئی اوراً خرکاراس انداز پراسے لایا گیا جس پراج ہی ۔ بیت قیقت میں انگر بزوں کی تعلیمی حکمت علی کی بک مختصر گرجام میں پراج ہی ۔ بیت تعلیمی مکمت علی کی بک مختصر گرجام تعربی ہوتی تھی۔ تعربی ہوتی تھی۔ تعربی اور لارڈ موٹوا نے سے اہائے میں ڈائرکٹران کی اس صرورت کو سیم اس ایم مسئلے کی طون متوج کیا سرا اللہ عمی وائرکٹران نے اس صرورت کو سیم مسئلے کی طون متوج کیا سرا اللہ عمی طائرکٹران نے اس صرورت کو سیم مسئلے کی طون متوج کیا سرا اللہ عمی طائرکٹران نے اس صرورت کو سیم مسئلے کی طون متوج کیا سرا اللہ عمی طائرکٹران نے اس صرورت کو سیم مسئلے کی طون متوج کیا سرا اللہ عمی طائرکٹران نے اس صرورت کو سیم مسئلے کی طون متوج کیا سرا اللہ عمی طائرکٹران نے اس صرورت کو سیم مسئلے کی طون متوج کیا سرا اللہ عمی طائرکٹران نے اس صرورت کو سیم مسئلے کی طون متوج کیا سرا اللہ عمی طائرکٹران نے اس صرورت کو سیم مسئلے کی طون متوج کیا سرا اللہ عمی طائرکٹران نے اس صرورت کو سیم کا کھورت کو سیم کیا کہ کو مدال کی مسئلے کی طون متوج کیا سرا اللہ عمی طون متوج کیا سرا اللہ عملی طون متوج کی سرا اللہ عملی طون متوج کیا سرا اللہ عملی طون متوج کیا سرا اللہ عملی متوج کیا ہیں اللہ عملی طون متوج کیا سرا اللہ عملی طون متوج کی سرا اللہ عملی طون متوج کی سرا اللہ عملی کی کو سرا اللہ عملی طون متوج کی سرا اللہ عملی طون متوب کی سرا اللہ عملی کی کو سرا اللہ عملی کی کو سرا کی کو س

سك ابضًا ص 19 سك ابينًا ص ٢٢

كيا اورادهم أوهر كميم كالج اورسكول كهوب كي حن من فارسى ، عربي اورسكرت كى تعليم دى جاتى عنى جن كى تفعيل فشرها حب كے روز المحييس كے گا. الكن اسسي مبهت قبل معف زنده دل اورمدرد السران کمپنی نے اپنی ذیتے داری پر (اور معبض اوقات اپنے صرفير) مندستانيول كي تعليم كي طرف توجر كي ساعظيم من وادن ميشكرن ن کلتے میں ایک مدوسہ، مدوسته عالیہ کے نام سے کھولاجیں کی غرض یہ تھی کہ مسلما ن وجوانون كوفارسى عربى كى تعليم دى جليئ اكه وه حكومت كمناصب اورعدون یں جقسے کے میں جن بر مبندو و مجرا پنی مہنیادی کے فایز ہورہے تھے ساوئ ع مِن وليم ونكن في بنادس مِن بمند وسنسكرت كالج كا اقتياح كيا حس بي سنسكرت كےعلاوہ فارسى كى تعليم بھى ہوتى تھى بىكشكائر ميں سرولىم جزندنے ايشيالك سوسایتی بنگال کی بنیا در کھی جس کی غوض یہ تھی کہ مشرقی علوم می تحقیق و مرقيق كے شوق كو ترتى دى جائے بندار ميں لادد ولرلى نے ورط ولي الج کھولاجس میں ملازمین کمپنی کو فارسی ،عربی ، ہندستانی ۱ وربعض ا ۋرعلوم کی تعلیم مى جاتى تقى اس كالج كے مشہور اساتذه مي داكٹر كلكوائسك، جان بيلى، وليم كرك بينيرك، فرنسس كليوون اور دليم بنجامن اير مانسن تقع جن بي سے برايك ايك فاص حينيت دكمتا بح

مكاشليم سے كور صافارة تك كا زمان مشرقى علوم كى حوصلها فزائ كا زبان تقا فارسى،عربى،سنكرت كى تعليم كيدايك نماص وقم عليوره كردى تى تقی جسسے طلبہ کووظائف دیے جلتے تھے ادران زبانوں کی مشہورک بوں سله ابعثًا ص ١٨٥ على ابعثًا ص ،

كوطبيج كزإيا جأما تفامه

اس زمانے میں جو کالج اس زمانے میں جو کالج کھو نے گئے ان میں سے اگرہ کالج اور دلی کالج اور سے بعنی آگرہ کالج اور د بلی کاتیج اس لیے کہان کا لجول میں بعض مند وطلبہ نے فارسی زبان کی تعلیم ينى اورلبداذال وهمم مقتم ف بن الره كالج سلمال مي منكا دحربيدت . آنجهانی کے عطبے سے کھولاگیا کمیٹی نے تجویز کی کہ اس کالج میں فارسی، عربی اور سنسکرت کی تعلیم دی جائے معاملے کے قریب انگریزی کی ایک جماعت بھی کھول دی گئی بیا کالج بلحاظ تعلیم اور نتائج علمی بہت مشہور رہا ہر سیل بند مُصنّف تفريج العادات اورمانك چندم متنف عادات الاكبراس كالج ك نونهال ته. د کی کالج سنته می مهولاگیا.اس کالج سے بھی قابل طلبہ نکے۔ فارسی کے دو حربیت اس مالات یں ایسے دوحربیت میان میں اُتر بڑے فارسی کے دو حربیت اس اوراً خرائے زوال کی آفت سے دوحیار ہونا بڑا ۔ ہماری مرا دایک تو انگریزی زبان سے ہ<sub>ی</sub> ارر دوم وزسكر زبانون سے بعض سياسي مقتصنيات نے ايسارنگ اختيا ركيا كه وارسی کی بجائے ان زبانوں کی صرورت اورا مہیت زیادہ ہوتی گئی کیور أنگرزی سدا صحاب كامنشا يدتهاكه فارسى كوعدالتي زبان كطور سير برقرار مرها جائ ادرمشرتی علوم کی بجلے مغربی علوم کی ترویج ہوا وران دونوں صور نوں میں أكريزى كوزراية إظهار خيال قرارويا جائ .

جارلس گرانط في سر 19 ليم ين بندستانيون كي اخلاقي حالت كي

له سیلکشزص ۱۸۵ دما بعد که ابیشاً

سن اس کے بیے رکھومولانا عبدالحق کی کتاب مروم دلی کالج "کله سیلکشنزے ایس احد وابعد

زبونی براظهادخیال کرتے ہوئے برتجویز پیش کی کم ہندشا نیوں میں انگریزی طیم کورائج کیا جائے کیونکہ" ناریکی کاعلاج روشنی ہی اورجہالت کا مداواعلم". مگر اس وقت اس تجویز برتوجہ نہ کی گئی۔

سرا الماع سے لے کہ سلط ای کی ایک ایک ین راور شرق لیند المحاب میں کوٹ فی حصل کا ملک میں اس جنگ ہے کا فیصلہ نہ ہوسکا۔ ملک میں ایک جماعت البیبی پیدا ہوگئی تھی جو چا ہتی تھی کہ مشرق علوم کی بجائے انگریزی تعلیم کو دائج کیا جائے ۔ داجاموہ ن دائے رجوخود فارسی عربی کے عالم تھے ) اس گروہ کے بیٹوا تھے جب حکومت نے کلکتے میں ایک ہندوسنسکرت کالج کے افتتاح کا خیال فل ہرکیا تو داجاموہ ن دائے نے اس کے خلاف آفاذ لمبند کی اور دیواست کی کہنسکرت اور دیگرمشرتی علوم کی بجائے انگریزی کو دواج دیا جائے اس کے میات میں ایک مہنبول سے بھی انگریزی کو دواج دیا جائے اس کے میں ایک جہنت اس کے میں ایک جائے انگریزی کو دواج دیا جائے اس کے میں ایک جائے انگریزی کو دواج دیا جائے اس کے میں ایک جائے انگریزی کو دواج دیا جائے اس کے میں تھی میں میں میں میں دواج و دیا جائے انگریزی کو دواج دینے کے لیے بہت سے کا لج کھولے۔

متالاً علی می کوی زیاده المسلولی المسل

يں واخل ہوگئ۔

فارسی کا اخراج میں فیلم برواکہ فارسی کی بجائے انگریزی کو فارسی کا اخراج دفتری زبان قرار دیا جائے اور عدالتوں میں اسی کورائخ کیا جائے لیکن اس پرجادعمل نہ ہوسکا تا آل کہ سکا ایک میں فارسی کواس حیثیت سے محروم کر دیا گیا۔

اسی کے ساتھ ہی وزسیر زبانوں کو آہستہ ہہت ترتی ہوتی گئ اورغیرسرکاری حلقوں ہیں بھی کجی معاملات کو فارسی کی بجائے اردویا ہندی میں سرانجام دیننے کی طرف رُجِحان پیدا ہوگیا۔

ہندووں نے انگریزی حکمت عملی کے منشائے اصلی کو پالیا اوران آکام کے صادر ہوتے ہی انگریزی کی جانب متوجہ ہوتے گئے جنانچراس عہد کے اکثر مُصَنّفین انگریزی زبان سے واقف نظرائتے ہیں۔ آگے جل کرہم بنلا بئرگے۔ کران کی نصنیفات ہیں کہاں تک انگریزی تعلیم کے انوات موجود ہیں۔

اگریچیمی ایک بعد فادسی دؤبرانخطاط ہوگئی لیکن شعروشاع ی کا ذوق فادسی اور الدیخ کے معد فادسی دو باخطاط ہوگئی لیکن شعروشاع ی کا ذوق فادسی اور بہن فادسی موجود رہی ہندوطلبر من اللہ علی ما ختیادی مصامین میں سے فادسی کو ترجیح دیتے تھے۔ ادبال صاحب محصلہ عمیں بنجاب کی تعلیمی حالت پر ریورٹ کے دؤران میں دقمطان ہیں :۔۔

كر" فارسى اورقران أكم مدارس الككى تقيقى تعليى درسكابي الله والقرائل المراسطة الله والمراسطة الله والمراسطة الله والله الله والمراسطة الله والله والله

الى سىكىشىر حقىددوم دادرچى) ص ٢٩٠

کیرکھتے ہیں:۔

کی بندووں کا آئی گٹرت کے ساتھ فارسی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اُن کولوں یں واضل ہونا تعب خیز ہے ؟

کے فال مندو انگریزی زبان کا چرواہی گرمندووں یں انگریزی زبان کا چرواہی گرمندووں یں فارسی وال اصحاب کی پھر بھی کمی منہیں عبدحا صریب لالر زن نا تھ سرات ا برج نراین حکیبت (متونی مریوایم) منوامی دام نبرته و متونی سن وایم) لاله بانکے دیال دلہوی رمتونی ملاحلہ بی)، نیڈت داج اتھ رمتونی میں کا بیٹا ہے، بہتی بيادىكلال رونق رغميذ دائع )، راج نواين ارمان دېلوي منتشى دوا د كاميرشا دا فق، مهاراج مہاور ترقی، نیزت نراین برشاد بتیآب طروا مانویس منشی بریم چند، يندت برج موبن دما تريكني، لاله لوك بند محروم منشى نوبت دائے نظر، منشى دىودام كوتركى ، بندلت ترمعون ناته تهجر (مديرا وده تنج)، لالدسرى رام ايم-اے، بندست جوالا برشاد برتق منشى درگاسهائے سرورمنشى اقبال را تِحَرِ منشَى دىيى پرتنادسَحَ منشى جگت مومن لالْ دوآل ، نيڈت ديازان بھم رمدیر زمامہ) وغیرہ اُک لوگوں میں سے ہیں جو اُدو، فارسی اور انگریزی منوں زبانوں سے واقعت ہی۔

بیدت موتی طال بہرونے موالا میں کا بھرس کے اجلاس کلتے یں جوخطبۂ صدارت بوصاتھا اس میں فارسی کے بہت سے اشعار برطسے ۔ مرتبے بہا درمبرو و مندستان کے لبرل لیڈریں، فارسی زبان کے ماہر ہیں ۔ ان کے علاوہ دائے بہا در داجا نز درلا نا تھ اور ڈاکٹر گوکل چند نارنگ بھی فارسی سے خاص شخف دکھتے ہیں ۔

لکن اب زمانہ برل گیا ہی اور بہت مکن ہی کہ فارس آیند اہ بین پجیس سال نکس ہندو توکیا سلمانوں کے گھروں سے بھی کل جائے اس لیے کومغرب کے علوم وفنون بڑی تیزی کے ساتھ مکا بین جیل دہتے ہیں اور تو وسلمانوں میں ایک گروہ الیابید ہوگیا ہوجی کا بین خیال ہی کہ فارسی یا دیگر مشرقی زبانوں میں وقت صرف کرنا بیکار ہی ۔ قالم الگریا کم نگر اور کھا بائی النگائیں ۔ فارسی مرخصت ہورہی ہی ۔ اُرو کا فی اصافظ!

ہندووں میں فارسی کا بیج اکبرا ور ٹو ڈرنل نے بویا یہ درخت سکسان میں سو سال میڈنا بھلا دہا۔ اسی کے باغ بے خزاں، سے میں نے اس کتاب بیا گل و لارا کھٹے کیے ہیں گر دنیا سراے فانی ہو بیاں کسی شی کو بقا نہیں، فارسی کو کیا بقابوتی ۔ تقریباً تین صدیوں کے بعداس باغتان کو دائمی بہت حجر کا سامنا ہوں ہو۔ میں کے بعدا میں موہوم ہو۔

منشی نولکشور ان بے شار قابلِ قدر خدمات کے بیش نظر جومنشی نولکشور اور منشی نولکشور اور منشی نولکشور اور منشی نولکشور اور این کورندہ اور عام کرنے میں انجام میں مناسب معلوم ہوتا ہو کہ منشی نولکشور اوراکن کے مطبع کا بھی بیاں کچر فرکر کیا جائے۔

منشی نولکشور کی ولادت موضع ساسنی ضلع علی گڑھ میں ہوئی نیشی جناوی ہمارگو ان کے والدا کی خوش حال زمیں داد تھے جن کے نولکشور کے علاوہ چا ہے ہے۔ نولکشور کی ابتدائی تعلیم اپنے گانو میں ہوئی اس کے بعدا ضبی کی ہیئے تھے۔ نولکشور کی ابتدائی تعلیم اپنے گانو میں ہوئی اس کے بعدا ضبی اگرہ کا لج میں داخل کیا گیا جہاں انھوں نے پانچ سال کم تعلیم حاصل کی انھوں نے اسی زمانے میں اخبار آگرہ سغیری بہت سے اللہ می مضامین لکھے جن الخدوں نے اسی زمانے میں اخبار آگرہ سغیری بہت سے اللہ می مضامین لکھے جن

ك بيحالات سبرالمصنفين حقد دوم اورقاموس المثا ميرحقد دوم سي ليهي-

کے صلے میں حکومت نے ان کو وظیفہ عطاکیا۔

کالجے سے فارغ ہونے کے بعد لونکشور لا ہورا گئے اور کوہ فور ہوری ہی ملازم ہوگئے جسن کا دکردگی ، ورمعا ما فہمی کے طفیل منشی ہر سکھ دائے مالک مطبع کا کافی اعتماد حاصل کرایا اور تھوڑ ہے وجی میں مطبع کے خمارک بن گئے ۔ کچھ عوصے کے بعد منشی نونکشور لا ہورکو بھوڈ کر تھنٹو جیلے گئے وہاں اکفوں نے این مطبع قائم کیا ۔ ان کا نخر ہواس قدر وسیع کفاکہ وہ خفوڑ ہے دنوں بی سے وسیع کاروباد کے مالک ہوگئے ۔ ان کے مطبع کی شاخیں اطراف ماک بی میت وسیع کاروباد کے مالک ہوگئے ۔ ان کے مطبع کی شاخیں اطراف ماک بی قائم ہوگئیں۔ لا ہور ، کا نبور اور تھوٹ میں ان کا کام مہبت بڑے بہیا نے برتھا ۔ آپ نے حکومت ہمند کے ہم سے اعزاز حاصل کیے جب امیر عبد الرحمٰن مرحوم دائی افغانسان ہمند سے اعزاز حاصل کیے جب امیر عبد الرحمٰن مرحوم دائی افغانسان ہمند سے اکا طہاد کیا ۔

اس زمانے بین فارسی علوم بین انخطاط آجیکا نقا اور فارسی بڑھنے والے کتا بوں کی کمی سے بددل ہو کراس کو چھوڑ رہے تقے لمکہ اس زمانے سے بہت قبل سلائے بیں الرؤمنٹونے اپنی قلیمی یا دواشت بین اس علمی انخطاط اور فقدان کتب پر بڑے زور دار انداز بین اطهار ضیال کیا ہو۔

ہندستان میں برلس کارواج ہوسیکا نھاجس کی وجہ سے قلمی کتا ہوں کی گا ہوں کی گا ہوں کی گا ہوں کی گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہیں کچھ توا گرزا ہا ہم کے ہاتھوں بورب بہنچ رہی تھیں اور بعض بے علم مالکان کتب کے ہاتھوں صابح ہورہی تھیں اور بعض بے علم مالکان کتب کے ہاتھوں صابح ہورہی تھیں ایسے زمانے میں منٹی نولکشور کو فارسی کو زندہ کرنے کے ادا دے سے بینخیال بیا ہوا کہ عربی فارسی کتابوں کو زیور طبع سے آوا ستہ ادا دے سے بینخیال بیا ہوا کہ عربی فارسی کتابوں کو زیور طبع سے آوا ستہ کریں اور ارزاں اور دیدہ زیب تسنے طول وعرض ہند میں بھیلادیں جھیقت

یه برکفتی نولکشور کایدا قدام عمل فارسی زبان کے حق بی بے اندازه مغید منابع برکفتی میں بے اندازه مغید منابع برکا این منابع برائد منابع برائد کا اندازه مغید منابع برائد کا اندازه منابع برائد کا انداز منابع کا در منابع کا در کا در

اگرچاس نوانے میں ہرسم کا انحطاط طشروع ہو میکا تھا اس دور کا ادب کا دور انحطاط کی ایک خصوصیت برہوتی ہوکہ اس میں مفیدا دواعلی درجے کا لٹریچ کم اور ہے کا رتصنیفات مہت نیا دہ تھی جاتی ہیں جنائج اس دؤر میں بھی بے شار شعرا ومؤرّخ پدا ہوئے اور بہت سی انشائیں کھی کئیں۔ لئین اعلیٰ درجے کی تصنیفات بہت کم ہیں۔

ہم سفاس باب میں پینتھی مؤرّفین کا ذکر کیا ہی جن میں مصافرت ذل کے اسما کو کھیر امتیا زحاصل ہی:۔

خلاصته التواديخ مُصنفة كليان سُكُم منتفة كليان سُكُم منتخب التواديخ مُصنفة سواسكونياز اميزهم مُصنفة بباون الل شادان عمدة التواريخ مُصنفة منتى سوبن الل مُصنفة منتى سوبن الل مُصنفة دائي المين مُصنفة دائي كربادام مُصنفة دائي كربادام الى فنون كي تفسيل بشرح ذيل بي -

ب مان برگ برگ سوانخ ....

قصص ..... ٤

مترجمات ..... ۱۵

علوم طبعير ....

مختیقی .....۱ انشا ...... ۲۹ د لغیت ..... د

اس دؤر کی سب سے بڑی خصوصیت برہر ات علوم طبعیہ کاس یں علوم طبعیہ پرمتعددک بی اکمی گتیں۔ان کم بوں کے مصابین بی مغربی علوم کے اثرات نمایاں ہیں۔ ہی نملے یں اکثر بندو مقتفین نے مغربی علوم سے واقفیت پیداکر لی تی جس کے آٹرسے ان کی کتا بیں خالی ن<sub>و</sub>رہ کتی تقیں 'فلسفہ نجوم بہیئت، دیاضی اور طب كے متعلق لعمن مفيدكتا بي كھي كئيں ۔ انكى ، السنى ، زنمى ، قبيل ، كليول ، تمكين ، لالْه كانجى مل دغيره اس عهد كے بہترين مستنفين بي سے ہي - لاله كالجميل كى كتاب خزائة العلم ان كتابون بن سير جو حكومت كے مرت ير طبع ہوئیں اس میں مغربی علوم کی معتدبہ آمیزش ہی۔ تقابل مذاهب المغربي تعليم كابهلا اخريه بواكد لوگون مين دسني كشمكش بيدا بوكي يورب كي زندگي كوايك كال منومة قرار ديا كيا، خیالات میں انقلاب پیدا ہوَاا ورخو دسری کے جذبات پیلے ہونے گئے۔اس عهدكی ايك خصوصيت برهبی به كه مندومعتنفين اسلام، عيسائميت اورديگر مزاسب را عراض کرتے دکھائی ویتے ہیں اس دور میں مغزی اصول اورمغربی طرزز ندگی کی روشی میں ہنڈا پنے اندر اصلاح کے کام کی طرف بھی متوج ہوتے ہی حس کا بہلا مرحلہ بت پرسنی کی مخالفت ہی داجا دام میں دائے مقتنف تحفة الموحدين دبوان كريا وأم ممصتنف مدمنيه التحقيق ودلوان إنتنت وأم مُعتنف حقيقت تناسخ اس تحركب اصلاح كعلمردار تجمع جاسكتي من

انشااورشاعری ایر اور سبے کہ انشا اور شاعری اس زمانے میں کوئی دُٹوار انشااورشاعری سبیرنہ مجھی جاتی تھی۔ شبخص ایک تخلص کے ساتھ کھیفزلیں الكه لينے سے ثناءوں میں شمار ہوسكتا نفا خطوط اور مكتوبات كے محبوع كا مّرب كرلينا كبى حيندال وقت طلب امرنهي تفاليي وجه بحكداس عهدمي بيضار منشى اورشاع ليسيموجودي بومرف ماصبي فلمس بوف كالزام بي شاع سجير جاتے ہیں کھھرایسے بھی ہں حبفوں نے غزلیات کا دیوان بھی یا د گار حبور ا ہو گر ان می مشکل تمام دوتین ہی ایسے ہوں گے جنیس صحیح طور ریاعلی منشیوں اورشاع ول بن شادكيا جاسك يوستود الصبيان سالها سال كس مندستان کے مکا تب میں پڑھائی جاتی رہی ہوا در حقیقت میں یہ ایک مفید کتاب ہو۔ منشی خیالی رام کےمنشآت کو بھی ملک میں خاصی مقبولیت حاصل رہی ہو گر ان منشآت کے فائدے کا دائرہ بہت محدود ہے۔اس لیے کہ بڑانی انشا وَں کے ان دواوصاف سے کہان میں زبان اور اریخ ہردو موجود ہوتی تھیں متانون کی انشائیں نعالی ہیں۔

شعرا میں بھی برتمہن، محلص ہنتی الدمنوہر کے بائے کا کوئی شاع مہیں۔ قتیل ایک ممتاز شخصیت ہی گرا سے ملمانوں میں شمار کرنا زیادہ موزوں ہی اس لیے کہ وہ ابتی ایسے عمر میں ملمان ہوگیا تھا تفتہ، زخمی، ذو تی رام حشرت، محیط، شعلہ، خاتوش اور اندر تمن البتہ قابل ذکر شعرا ہیں.

صمافت المندسان میں صحافت اور انعبار نولسی منظم طریق برمند کالی مستقل میں کافی سیکچی قبل شروع ہوتی ہی سند کا میں کساس من میں کافی

يه بيان CAREYS GOOD OLD DAYS ست لايردسالم

ترتی ہو چکی تھی۔ کھکتہ اخبار نولیسی کا مرکز تھا۔ بہلے بہل جواخبامات شائع ہوئے ان میں سے بعض فارسی زبان میں لکھے جاتے تھے۔ فریل کی فہرست سے معلوم ہو گاکہ اکثر اخبامات ہن واہل فلم کی زیرا دارت شائع ہوتے تھے۔ (۱) جام جہاں نما۔ ہفتہ واراً دوا در فارسی دونوں زبانوں میں سکتا تھا۔ المیر شرب ایسکھ۔

۲) مراَّة الانحبار ـ مالک ونگراں دا جا دام موہن دائے۔ رم پشمس الانعبار (اُرُدؤ و فارسی) منی دام تفاکر رم) بنگال ہیرلڈ (انگریزی، بنکالی، فارسی اور ناگری) ہراتوارکوشائع ہی ا تقاریح بی داجا دام موہن دائے، دوارکا ناتھ شیگور، پرسنا کما دشگور وعیرہ کی زیرنگرانی شالئح ہوتا تھا۔

# مُفقل نبصرے

اب ہم ہرفن کی کتا ہوں کی مفقل فہرست پیش کرتے ہیں آوراہم کتابوں پر مختصر ساتب جرہ بھی کریں گئے۔

### تار بخ

را) میزی الفتوح (ستالیم) تعبگوان داس و لادوری اورمرسول کی جنگ کے حالات ہی طرز بیان منشا نہ ہی نشر کے ساتھ ہے شما ر

رم) خانصہ نامہ دستا ہے ۔ دیان بخت ال سکھوں کے اغاز سے ہے کر

سُلِمُلِلِهِ مُك كَى مَاسَحُ ہِى اس كاليك نسخه راجا زيندرا ناتھ صاحب كے پاس لاہور مي محفوظ ہى -

رس) وقائع بگر رسیسی موہن دائے یا موہن سکھد - لمہاد راؤ بلکر کے مالات زندگی میں۔

رم) مراة دولتِ عباسيه (مملالاه) دولت دائے بعاول خاس بانی مراق دولت عباسی خاندا ن دولت دائے میں عباسی خاندا ن دولت عباسی خاندا ن بعاول بور کے حالات میں۔ بعاول بور کے حالات میں۔

(۵) جارحمن اسفاتالہ اور ج ۳ میں ۱۰۵۸ میں جارحمن اور سات
کتاب ہرا ور مندستان کی عمومی آدیج ہری۔ اس میں جارحمن اور سات
ہمادیں ہیں سیمنے عمن حیوں میں دہی کا ذکر، ہندووں کے میلوں کے
حالات، ان کے مقدس مقابات کا تذکرہ، واگوں اور واگنیوں برتب جو
اور شاعوں اور نظر نگاروں کی ذندگی کے حالات ہیں۔ اولیا کے
سوائح بھی ہیں اور احرا ہے معلیہ کی فہرست بھی دی گئی ہیں۔ جبن جہادم
میں شاہان ایران وسلطنت انگلشیہ ہند کا بیان ہی ۔ کتاب اگرچ کا نی
ضخیم ہی اور مضابین کے اعتباد سے کا نی متنوع ہی لیکن سب کچھ مرسری
اور طی ہی۔ ذبان بھی ناصاف ہی اور شکل ۔ پنجاب ببلک لائبر مری کی

رو) عمدات الاكبر رسط اللهم أمنشى جِقر ل -اس مين اكبر أبا دراً كره) كى عماد تون كا حال بو مُنشى جِقر ل في ديوان بيند كن الم من ايك عمده كماب سياق بركمهي مح-

() شیروشکر (مرسیله منتی دیا دام ورود نراین پندت معتف نے شیخ غلام حیدرنا می ایک استادسے ابتدائی تعلیم حاصل کی بھر الورمیں اپنے بھائی نندوام پڑرت کے پاس جلاگیا جورا جاکا لمازم نفا و ہا ل معتوراء حدم تعیم دہنے کے بعد وہ دہی جلااکیا اور مہاداجا رخجیت سنگھ کے پاس ملازم ہوگیا۔ مہاداجا سنے اسے دیوان گنگادام کے انحتوں میں اللہ کردیا جواس وقت ایک بااثر درسوخ عہدہ دارتھا۔

" شیروشک" مالا می مرتب ہوئی حب کہ مصنف ولوان گنگارام کے ساتھ حملہ و تسخیر پنچھ میں شامل ہوا۔ پیکھوں کی محقرسی ٹاریخ ہی اور زیادہ تر مہا را جار تحبیت سنگھ کے عہد حکومت سے متعلق ہی۔ اس رسانے میں عہدر نجیتی کے بعض اکا بردیلماکے حالات بھی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی کوئی خصوصیت نہیں .

خشی دیادام کاایک دیوان بھی ہو حس کا ذکر آگے آئے گا۔ یہ دونوں کتابی بنجاب یونیورسٹی لائبریری میں موجود ہیں۔

رم) خلاصترالتواریخ رسیم استاریم) رم) خلاصترالتواریخ رسیم استاریم) رم) واردات قاسی

> ر۱۰) منتخب التواديخ (سمستاليم) سداسكه نياز ۱۱۱) تنقيج الاخباد (سمستارم) منولال فلسفى ۱۷۱) اميرنامه رسنتاتا مير) ساون لال شادآن

له پنجاب بونیورسٹی لائبریری کا تکی تشخہ بیش نظرتھا۔ سکتہ رہو۔ ج اے می ۱۶۸۳ و ۱۳۱۳۔ سکتہ رہور ج ۱۳ میں ۱۹۱۷ و البیٹ کا ۸ میں ۱۳۰۸ سکتہ یو نیورسٹی لائبریری میں ایک نشنی بر ھے رہورج ۲ میں ۱۹۰۹

رسون النسوف التواريخ اسلاله هر كشن ديال سيم ندستان كى عموى تاريخ ہو۔ ماجا چند ولال حيد را بادى كى خاطر كھى گئى-

رمه) وقائع شورش افغانیه رسم ساله می برج نراین خیآل سیحیدرگادین مهدوی افغانوں کی شورش کاحال ہو.

(۵) مجموعة نين وكل بيخزار رسلتك ليره سندرلال كالسيته كول اورمضافا كا تاريخي حال بو .

(۱۶) فرح بخش هاں رسم سالالہ ہے) رائے شو پر شاد ۔ یہ نرسنگھ جر تر کا ترحمہ ہے۔ نرسنگھ ابوالففنل کا قائل تھا۔

(۱۷) تاریخ مجراره رسواهایم تا موسیمهٔ این مهماب نگه کالیته (۱۷) یا دگار بهادری رسوسیهٔ ها بهادر نگه ولد مهزاری مل کالیته ساکن شاه جهان آباد-

(۹) احال شہراکرآباد رسلتطری مانک جند سیانعا می کتاب ہے۔ جیمنشنگشن کے کہنے سے کھی گئی

رم) احوال عمارات مستقرالخلافه (م<del>لامدا</del>مه) سیل جنِد

۴۱) نصرت وظفر بعرت بور (سلام المئي) تننكر ناته نآ در ـ راجا بلونت سنگھ کی تخت نشینی کا حال ہج ۔

سله ایلیت . ج ۸ ص ۲۱۱ سکه نسخه پزیج دسطی لائبریری سکه دیو- ج ۲ - ص ۹۵۰ سکه ۱: پر یا فن فهرست ـ عدد ۱۲ هم هه اندیا کن نهرست . عدد ۱۵۰۹ سکه المییت - ج ۸ ص ۱۳۱ سکه دیورج م رص ۱۹۵ : اندیا آنس فهرست عثراس خیکش ۱۹۲۱ میگیم سم میمشریت می می می می نسخ پر وفیسر شیرانی صاحب: معادف ۱۹۱ فی نسخ یونیودسی لا تبریری . مُعسّف سکے حالات کے لیے دیکیو تذکری نوشنولیان جس ۱۲۲: اکارانیساً دیوس ۲۵۵ (۲۲) توادیخ سورت (بعدا زمهم شائع) دیخودجی (۲۲) داجیو آن بنادس دمنا سازم چونی لال (۲۲) عجاشب البند (بعدا زمهم ساله می مداسکونیا تر

ردم) تواریخ مجتول یا راج درشنی رستالیا میم گنبش داس برهره قا نون گو-دا مجان جتول کی پوری تاریخ ہی -

نے لکھی تعی جب یں منٹ کے صلات ومشاہدات درج کیے ہیں۔ المام تا میز رنج بیت کھ رسلت المام کے میں المری المام کا میں المری المری

ر۲۹) مجمع التواريخ استاليم) بيربل بنيرت معروف به كاچر معروب بنيرين بخر قول مديره در منشر به مدون الم

رس) عمدة التواديخ رقبل المتلصطنع بنشى سوم لال

رام) تحفة الهندر 19 صدى عيسوى) مجمولاناتھ كھفرى متانى ولدراك دين الله منشى ساكن شا و حباب أباد-

رم ۳) نطفہ نا مریخبیت سنگھ رنز دسنوم اسھی کنیبالال ہندی رم ۲ ملطان التواریخ رم **مصال**ع زنن سنگھ زخی - شایان او دھ کے حالات

ی دیورج سرس ۱۰۲۱ که دیورج سرص ۱۰۲۱ (۱۰) سے دیو ج سرص ۲۰ (۱۰) سے دیو ج سرص ۲۰ (۱۰) میل دیورج سرص ۲۰ (۱۰) میل دیورج سرص ۱۰۲۰ و ۲۰ (۱۰ هم این بنگال این ان کیٹا لاگ عدد ۲۰۱۱ که یونیوسٹی لائبر پری کاظمی شخه اور طبوعه ایڈویشن از برونسیرتیا دام کها که قالم نیخ دیورش لائبر پری شکی تعریب که دیورش لائبر پری که دیورش لائبر پری شکی تعریب ۲۹۰ و ۱۲۳۰ می ۹۲۲۰

ازاغاز تام<u>ث البره</u>

ر٣٥) گلزارکشمیر (محی ایضاً

رسی) مہالمنی کشمیرہ منڈل استالی سموت) گلاب دام زنو۔ بیکشمیری ایک بے دبطرسی ادیخ ہی۔

بے دبطرسی ادیج ہی۔ ریم اکشمیر نامہ (مصک کی گنیش ملال سیال دو ہادو گاک کاسفر نام کشمیر ہی جو گنیش مال منشی نے مرتب کیا۔

ردس کشمیر نامه (امیبوی صدی) کرنل مهان نگھ نے رئجیت سکھ کے عہدیں اکین اکبری کے امداز پر لکھا مِصنّف کشمیر کے گورنروں بی سے تھا۔۔۔۔

تعلی نسخہ رجو فال بنو د نوشت ہی کمپور نفلہ لائبریری میں محفوظ ہی۔ ماریخی کیا بوں کی اس مفقس فہرست کے بعداب ہم بعض نامور مورخوں

یار حجی گیالوں کی اس مفتصل فہر ست۔ کا زرا زیاد تفصیل کے ساتھ وکر کرتے ہیں ہے

# مهارا جا كليان سنكم

انتظام الملک انتظام الدولہ مہاداجا کلیان سکھ بہاور تہور جنگ،
ماسے ہمت سنگر کالبتھ دہوی کا بوتا تھا۔ ابن کا باب شتاب دارے بنگا ہے کا
ماظم تھا رسک البیم کلیان سنگھ اپنے باپ کے بعد بنگا ہے کی نظامت پڑمکن
ہوا روثی تادیخ ہند۔ج سوس مہم ہ) ہمادامصنف اس کے اپنے باین کے
مطابق بہلا ہمند سانی تھا جس نے انگریزوں کی ملازمت قبول کی وادی بینگز

ا ملی نسخه پروفسیسر شیرانی صاحب که کپورته له لائبریری کیالاگ از مروفیسرمترا معدد، ۲

ے اس پر جو تعین لاکھ روبیر شکیس عائد کیا جس سے وہ تباہ و برباد ہوگیا۔ اس کے بعد وہ کلتے میں جو بہل سال کاکس میرسی کے عالم میں وقت بسری کرتا دیا بطویل علالت نے اس کی بینائی کو بھی خطرے میں ڈال دیا تھا جس سے وہ مشالات میں بھر بہرہ اندوز ہوگیا۔ اُس کے بعد بیٹنے میں قیام پر بیہونے کی کھراجازت ل گئی مسٹرا براہم ولانڈ نے اس سے درخواست کی کہ آپ ناطان کی بھراجازت ل گئی مسٹرا براہم ولانڈ نے اس سے درخواست کی کہ آپ ناطان نے دہ کا بوں سے بنگالہ کی ایک تاریخ مقتلف سے کام لیتے ہوئے اس سے تاریخ کھوادی۔ زیادہ فائدہ نہ کھا اس کے دو صفحے ہیں جہلے صفے کا نام خلاصتہ التواریخ اوردوسرکی کا نام واددات قامی ہو۔

حقنہ آول میں مغل بادشاہوں کا تذکرہ ہی ادرنگ زیب سے دے کر اکبڑائی کک والی مغل بادشاہوں کا تذکرہ ہی ادرنگ زیب سے دے کر اکبڑائی کک حالات کے دائی معزولی کے وقت بحث کرتی ہی ۔ ایک کا دی اس عہدے اسم حالات مضفضل بحث کرتی ہی ۔ تک کی ادی ہی ہی۔ یہ کتاب اس عہدے اسم حالات مضفضل بحث کرتی ہی۔

## سداس كه نبآز

یه به رستان کی مفقس ومشرح عمومی تاریخ به جوستال مره مک کے حالات برستان کی مفقس ومشرح عمومی تاریخ به جوستال مره مک کے حالات برستان کی دساسکھ نیآز و بلی میں پیدا بوا اور الراباد ایا و باس می عربی الداباد ایا و باس می تاریخ میم الداباد ایا و باس می تاریخ میم اس کاموں میں مصرون ر با کہتے ہیں اس کھفی شروع کی ۔ دس سال مک علمی کاموں میں مصرون ر با کہتے ہیں اس کے میں دوس سال میں علمی کاموں میں مصرون ر باکتے ہیں اس کے میں دوس سال میں علمی التوالیک سے میں دوس سال اس کی قابل دکر کما بہد

یه کتاب دو قصرون پرشتل هر هرقصرکتی ایوانون ادر مملون بین نظیم هر . غزنوی حکومت سے شروع کرتا هر کتاب کا ایم محقد وه هر حس بین اپنی معلومات کی بنا پر حالات کو فلمبند کرتا هر ی مغلول کی مالی فهرشین ا ور بعف ا و ر حغرافیای تفاصیل فابل ذکر مین .

نیآذ تاریخ فرشته کی ندمت کرتا ہواس کا نیال ہو گقبل ازاسلام کے ہندوعہدکے بادے میں اس نے فص سے کام ہنیں لیالکین خوداس کی دھن ہیروی کرتا ہو بلکہ بعض او قات اس کے بیاات کو حرف برح ف نقل کرتا ہو۔

اس کا خاص اندازیہ ہو کہ وہ حکایات قصص سے واقعات کو زیب دیتا ہو۔ اس کا خاص اندازیہ ہو کہ وہ حکایات قصص سے واقعات کو زیب دیتا ہو۔ اس کا دعو کی ہو گئیں نے دوسر مے تغیین کی طرح بے جا عاصی اور بے جا فرصت کا طریق ہنیں اختیاد کیا جلکہ صحیح تا دیج نولیسی میرامقصود ومنتہا ہو گئیں صلہ وستایش کی غرض سے ہنیں بلکہ نام نیک کی خاط سب کچھ کر دہا ہوں " اس بلند دعوے کے باوجود وہ برلش کی مدح میں ہمت سے صفح مون کرتا ہوا وران کے نظم ونسق کی مبالغم امیز تعربین کرتا ہو۔ المیت سے صفح مرف کرتا ہوا وران کے نظم ونسق کی مبالغم امیز تعربین کرتا ہو۔ المیت سے انگریزوں کی کہ وحد یہ ہو کہ اس نے اگریزوں کی کومت کی سابش اور سلم حکومت کی قدح و ندمت میں ہمت زور قلم مون کیا ہو۔

کتاب کا بہت ساحقتہ المیدے صاحب نے لصورت ترجما پی تا ایخ میں شامل کیا ہے۔

# منولال فلشفي

مصنف تنقیح الاخبار رسحسی الم سلسلهٔ نسب ماے رگھناتھ تاہجاتی

یک بہنچیا ہی۔ اس کتاب میں شاہان تیموری ، شاہانِ ایران وہا بل ، شام و مصرا وربا دونا ہاں فرنگستان کی فہرست بقید سنین دی گئی ہی اس کے علاق وہ مصنف کے ذاتی حالات بھی ملتے ہیں فیلسقی کے بیٹے کندن لال اشکی سنے باپ کی وفات کے بعداس کو مرتب کیا تھا۔ یہ باپ بیٹے دونوں اس عہد کے بہترین میں سے ہیں۔ اُٹی کا ذکر آئے گا۔

#### بساون لال شاذآن

امیرنامه، امیرالدوله محمدامیرخان دائی گزنگ کی تاریخ ہی جو مُنشی
بساون لال ولدتن میکورلے کا بستو نے سن کا کا بھر میں مرتب کی تھی بشاوال
امیرخان کی شجاعانہ سرگرمیوں میں اس کے ساتھ تھا اسی لیے گتا ب میں
حیثم دیرحالات بہت ہیں کتاب کے جارباب ہیں جن ہیں اصل موضوع کے
ساتھ ہم عصرا مرااور دیگر قابل ذکر لوگوں کے حالات بھی دیے گئے ہیں مہی
دجہ ہوکداس کتاب کو اہم مجعاجاتا ہی و لکھنے کا انداز مُنشیانہ ہی نیشر کے ساتھ اشعاد
میں لاتا ہی والم میرنامے کا ترجمہ ایکے گئی پرنسپ صاحب نے انگر میزی میں کیا تھا
ہوستا میں مقام کلکتہ طبع ہوا۔

# منشى سيل چند

اس کتاب کانام تفریج العادات ، و - بعن لوگوں نے تعربی التعادات ، مو - بعن لوگوں نے تعربی العادات بھی لکھا ہو۔ میں احوال اکبرآباد کی طرح نشنگشن کے اعلان انعام کے جواب بیں کھی گئی تھی ۔ خالبا اپنی فسم کے مصنامین میں یہ سب سے اعلیٰ مانی گئی ہوگی ۔ کیونکہ اس کی شہرت بہت عام ہو اور اس نے عادات و مزادات ، ہوگی ۔ کیونکہ اس کی شہرت بہت عام ہو اور اس نے عادات و مزادات ،

مساجد دباغات وغیره برسیرحاصل بحث کی ہوا درساتھ ساتھ ان عارتوں کے بانیوں کے حالات زندگی بھی اچھے اندازیں دیے ہیں جنائج ہم سے داجا تو درس اور جندر کھان برسمن کا عمدہ حال بھی اسی سے لیا ہو۔ استاد محترم شیرانی صاحب کے باس بولمی نسخ ہو اس میں تصاویر بھی ہیں۔

### امرنا تخداكبري

ظفرنامة البری مهادا جارنجیت سنگه کی تاریخ ہی۔ دیوان امرنا نھ ہخت آل کا بیتا تھا لما ہور کے مشہور صاحب ثروت بزدگ داجا نرینددانا تھا نمی کی اولادیں سے ہیں۔ اس نے مولوی احمد خش جنتی سے تعلیم حاصل کی۔ گیا دہ سال کی عمرتی کہ لا ہور کے باغات برایک کتاب موسوم بر موضعة الاز ہاؤیکسی۔ طفرنا مرسلتا کا مرمی رنجیت سنگھ کے حکم سے لکھا گیا۔ پر وفیسر سیتا مام کو جی نے خطفرنا مرسلتا کا مرمی رنجیت سنگھ کے حکم سے لکھا گیا۔ پر وفیسر سیتا مام کو جی نے چند ہیں ہوئے طبع کرایا ہی جس کے شروع یں ایک لمبا چوڑا دیبا چر جی لگایا ہی وہاں مصنف کے پورے حالاتِ زندگی اور کنا ب برمفقس دیویو درج ہی ہی ہی اس مختصل دیویو درج ہی میں جو زیا دہ ترکو ہی صاحب کے دیبا چر ہم بیم بیماں مختصل شادات براکتفاکرتے ہیں جو زیا دہ ترکو ہی صاحب کے دیبا چر بیم بیم بیماں مختصل شادات براکتفاکرتے ہیں جو زیا دہ ترکو ہی صاحب کے دیبا چر بیم بیم بیماں مختصر شادات براکتفاکرتے ہیں جو زیا دہ ترکو ہی صاحب کے دیبا چر بیم بیم بیم بیماں من سے دیبا بیم بیماں من سام

یرگاب جارحقول میں منقسم ہو۔ پہلاجقہ کتاب کا ضروری حقد ہو۔
اس میں مہادا جاکی لائف سمبیافی اسلام میں مک دی گئی ہو۔ دوسرے حقے میں ایک نظم ہو جومزدا کوم بیک عقد میں ایک نظم ہو جومزدا کوم بیک اور جزیل المی کخش کی زندگی سے متعلق ہو۔ چوقے حقے میں ایک اخلاقی نظم ہو اور جزیل المی کخش کی زندگی سے متعلق ہو۔ چوقے حقے میں ایک اخلاقی نظم ہو کھنا ہو اور خفر آمر عمدر خبیتی کی تاریخ ل بی خاص منزلت اور باید دکھتا ہو اور تاریخ بنجاب بولے شآہ اور موہن لال کی کما بول سے کیا بدا عتبار عام دلاوزی

## منشى سوس لال مُصَنّف عمدة التواريخ

لالدسوس لال سؤرى كا دادا لاله حكومت دائے سؤرى مها داجار محبيناً هو كا درا اللہ حكومت دائے سؤرى مها داجار مجبيناً هو كا دكيل نقا - خود لاله سوس لال اوراس كے باپ نے اسى حيثيت سے درباد ميں مذت نك كام كيا۔

سلاماری کیٹن ویڈ پولٹیک ایجنٹ لدھیا نہ نے فقرعزیز الدین کی زبالدین کی زبانی اس کی تعربیف سنی کی زبانی اس کی تعربیف سنی تو ہبت خوش ہوا اور بطور صلم مصنف کو انعام دیا۔

ایسامعلوم ہوتا ہو کہ عمرة التواریج سلاملہ سے بہلے شروع نہوی مقی کماب کے جاد دفتر ہیں ۔ مقی کماب کے جاد دفتر ہیں ۔

بہلے دفتریں سکھ مذہب کے اعالیسے مہادا جاریخبیت سکھ کی تخت نشینی کے کا عالیہ کا حال ہوں اور پنجا ب کے گور نروں کا بھی ذکر ہو۔ کا بھی ذکر ہو۔

آخری تین دفتروں بی دہارا جا رنجیت سنگھر اور اس کے دوجانشیوں کے مفقس حالات ہیں کتاب کی ابتدا گورونانگ کی لائف اوران کی تعلیمات سے ہوتی ہو جاتی گوردوں کا تذکرہ ہو۔

مرے اور ویر ماحبان نے رنجیت سنگھ کی لائف کے سلسے میں اس کتاب سے فائدہ اٹھایا ہو۔ سبد محد رنطیف مصنف اریخ لاہور و تاریخ پنجاب اپنے ایک خطمیں ہوسوہن لال کے بیٹے کے نام تھا، اس کتاب کی بے حد تعربیت کرتے ہیں۔

کیبٹن ویڈی اس کے متعلق بیرائے ہوکہ" سنبن اور تاریخوں کے اعتبار
سے نیزاس زمانے کے عینی مشاہات کو صحت ودرسی کے ساتھ صنبط کر نے
کے اعتباد سے نیزاس لحاف سے کہاس بی اکثر واقعات کا دوسری تاریخوں کے
ساتھ مقابلہ کیا گیا ہو ۔ ٹیں سکھوں ہیں اپنے سترہ سالہ تیام کے جربات کی بنا پر
کہ سکتا ہوں کہ بیر مہادا جا دنجیت سنگھ کی بچی اور صحح سوانح عمری ہی ۔
کہ سکتا ہوں کہ بیر مہادا جا دنجیت سنگھ کی بچی اور صحح سوانح عمری ہی اس کے بیجا ب زیادہ و سیج بیجا نے بر
مفلی گئی ہوا در براعتبار درستی اور صحت بھی اس کتا ب سے کم منبر لمکن ہی میں شک بہیں کہ سیمن لال کو برحیثیت وکیل درباد صالات گردو بیش سے

اوْرول كى سبت زياده واقفيت بونى حاسيد

انشا پردازگی حیثیت سے مصنف کا در جرج بال بند نہیں۔ اس کی نثر صاف اور واضح ہوتی ہولین شکل بیندی کے مرض میں مبتلاہی بیزاس میں بیجابی "ترکیبیں بہت عام میں مبتلا کنظ مروارید، فرستا دن ہنڈویا ہے، چید جوڑی کڑہ ہی کیاری ہا کہ میں مثلاً کنظ مروارید، فرستا دن ہنڈویا ہے، چید جوڑی کڑہ ہی کیاری ہا کے لوربی مثلاً کنظ مروارید، فرستا دن ہنڈویا ہے، چید جوڑی کڑہ ہی کیاری ہا کے لوربی مرکار والا، تھان ہا کے گھیس، بگی ہاے طلای، صاحب شکر کراتیہ، نظام الدین افغان تعبورید وغیرہ

# كضيا لال بهندتي

مُصنّف طفرنا منْ رُخبیت سنگه رئنبرام) به مهارا جارنجبیت سنگه کی منظوم ایخ هر گرحندال ایم بنین کمنیا لال بن آی بهبت طومار نویس تھا اس نے بے شار کتا بیلنصیں ۔ وہ فارسی کے علاوہ انگریزی سے بھی واقعت تھا اور انگریزی نطاخ میں بنجاب کا بہلا انجنیر تھا اور اُخرایگز کمٹو انجنیر ہو کردا ہے بہاور براا اس نے اُدوُ اورانگریزی میں بھی کتابیں کھی ہیں ۔ اس کی بعض تھا نیعت کے نام یہ ہیں ۔ ۔

یادگار مهندی نبیون اورا د تارون کا تذکره بندگی نامه "نام حق" کی طرز برایک اخلاتی نظم نگارین نامه قصه مهیرو دانجها مخزن التوحید مهنزن التوحید مخزن التوحید مخزن التوحید مخزن التوحید کا فادسی دلوان گلزاد مهندی اخلاقی کتاب افردوی اخلاق مهندی ، تاریخ بنجاب تاریخ لامود،

ادمُغَآنِ، دسالْعِلْمِحباب۔

کفیا لال کی گابوں میں جدید ضیالات کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ نتہی بے نتہی کے مقبی پرجابی وعظ کہتا ہے۔ بینی براسلام (علیہ الضلاۃ والسلام) کا ذکر ہمت عقبیت مندی کے ساتھ کرتا ہے۔ وحدت الوجود کا قامل ہی اور انگریزوں کے آٹر صحبت سے تعدّدازدواج کی ندمت کرتا ہی۔

منزی ختنا میرگوبرد اس قدراس کی کتا بی عمق اورمتانت بخفیق و تنقید سے خالی بیں اس میں شاکستیں کہ یہ وسیع لٹریچراس کی وسعتِ معلومات اور تنوع بیندی بے دلالت کرتا ہی۔

# دبوان تحربا رام

مُعنَّف گلاب نامہ (منبرام) اس کتاب میں مہادا جا گلاب سنگوا وراس
کے آبا وا جب اورکے حالات ہیں۔ دیوان کر پا دام مہادا جا دنبرسنگو کا دزیرتھا اس
کا بٹیا انت دام بھی فارسی کا ماہر تھا، گلاب نام داجا دن بیرسنگو دائی کشیر کی
فرایش سے گلماگیا۔ دیوان کر پا دام نے اس تاریخ کے علادہ " مدنیۃ احقیق"کے
کے نام سے ایک کتاب ہند و ذرہب کی حمایت بیں بھی ہی جمعنف کھوں کے
عدکا بہتر بن خرنگاد ہی۔ اس کی زبان صاف اور شعبہ اور بہت حداک بے عبرہ تو ایک
زبان پر قدرت ہی اور شکل بھاری کے نقص سے بھی بہت حداک باک علوم ہو تاہی و رائی برکھی گئی اور کشیر کے ذخافر تورد تی منابع ، بیا دار اور دیگر عبائبات کے حال بہتر مل ہے۔ کتاب کے جی "کلین" ہیں جو بے دادان و دیگر عبائبات کے حال بہتر میں گئی وادو سی می بہت کا بی بی جو بے دادان اور دیگر عبائبات کے حال بہتر میں گئی و دادان و اطوار زندگی براچی رفتی ڈالہ ہے۔
اور دیگر عبائبات کے حال بہتر میں گئی دیگر اوصاع و اطوار زندگی براچی رفتی ڈالہ ہے۔

یہ کتاب اس دؤرکی ہہت اچی کتا ہوں میں شادکر سنے کے قابل ہو۔
مور خین اورکتب تاریخ کا تبصرہ ہوئیا اب سوائخ ، تقسم اور دیگر فنون
کے مُستنفین کی خالی خولی فہرست دی جاتی ہی۔ ان کے بارے میں ہم نے زیادہ
تففیل سے قطع نظرکیا ہو کیونکہ جسیا کہ پہلے ہیاں ہوجیکا ہی اس دورکی تصانیف
میں دہ بازیار کتا ہیں موجود نہیں جواس سے پہلے ا دوار میں ہم نے دیکھی ہیں۔
باای ہم صرور تاکہ ہیں کہیں تشریحی لوط وے دید گئے ہیں۔

### سوانح

را) حقیقتها سے نیج تود و ام میتا سنگه فکرت (قاموس المثنا ہیں۔ ج ا۔ ص استان کا میں المثنا ہیں۔ ج ا۔ ص استان کا می ہو۔ یہ کا این کی ہیں۔ یہ کتاب سر کا ایک کی کا کہ میں کا میں کا کہ میں ہو۔ یہ کتاب سر کا اللہ میں ہو تھا میں کھنو طبع ہوگ .

رس وقائع معین الدین شیق ارس می الدین مین الدین شی کشوری لال این مشی کشوری لال من منصف ورجهٔ اقدل الداً با و-اپنے استاد مولوی عظمت علی کی ضروا یش رکھیں

رس) آمیں آلعاشقین رسٹ کالدیم، دس سنگوز خی۔ یہ فادسی شعرا کا تذکرہ ہو جو دوحقوں میں تقسم ہو۔ پہلا جقہ صیائی پرختم ہوتا ہو۔ اسا حروث ہجی کے اعتبار سے ہیں حالات نہایت مختفر ہیں بعض اوقات ایک دوسط پراکتفا کی گئی۔ ننونۂ کلام بھی مقور اویا گیا ہو۔ دیا ہے میں نصیرالدین پر شاواودھ کی مدح کی گئی ہو۔ شاع نے اپنا ذکر جارصغوں میں کیا ہج۔ (مم) تذکرۂ صوفیہ منصنفہ آسکی رمتونی سنگالہ جم) اس کا ایک لنے کمت نجا نہا صفیر

له قلمی نسخه یونیورشی لائبریری: اورنیس کالج میکزین متی ۱۹۲۰ مر مس ۱۹۸

يں ہو۔

#### قصص

رم) عجیب القصص دانیبوی صدی صیبوی) بخت سنگھ رم) سنبستان رقبل مره ۱۲ هم) هرگویال تفته کا بسته پشاء کا حال کینده ادراق میں آتا ہی ۔ یمجموع منظوم اخلاقی حکایات پرشتمل ہی آمدہ دیے گاہ غالب ہیں اس کا ذکر ہی۔

(۳) سلاما چرتر (انبیوی صاری عیسوی) حکن نا تھ سہائے ۔ کرشنا ساگر " بمندی کتاب کا ترجہ ہو۔

(م) مخبر سبست (انمیوی صدی عبیوی) جوگوبال . شاه کمین کاافسار نظمی ـ (۵) دستورغشق ( سر سر سر ) جوت پر کاش سِسّی بنوں کا تصریح۔

رو) جبان ظفر ( م م م م م الكفن لال ظفر (كتب مطبوعة فارسي

برنش میوزیم) سنسکرت کتاب "دام شمیده" کا فارسی ترجمه براس مُصَنّف نے کئی کتابوں کا نرجم کیا۔

() قصر بہن ومرزبان رانمیسویں صدی عیسوی علم چند دبرلش میوزیم) مُصنّعن گورمنٹ سکول دہی میں طیچر تھا سھا تا بھر میں طبع ہوگ ۔ ت یں سکھ کے طوال دہتا تنہ مرکزہ دیا۔

(م) قصر كامروب كوراس رمتوني مشكاملرم)

(۹) شبشان عشرت رانمیوی صدی عیسوی) بحنت سنگھ (معادف ۱۹۱۸) مکازبر بیج الجال کا قصر .

اله الدور عمل المرك على المريش من ٢٩ على فيرست كتب فارى مطبوع برش بموزيم على ميزي من ٢٩٠ على ميزي من ٢٩٠ على ميزي من ٢٩٠ على ميزي من ٢٩٠

# مترجات وكتب ببود

(۱) تنبیهالغافلین دسمسیلیم مدانشکه نیآز ( دیوسی ۱۹ می ۹۱۸) سنجار مقالات پس بهندووس کے ختلف فروں اور جاحتوں کا ذکر کیا ہی۔ (۲) دام نامہ دانمیوی صدی عیسوی منشی دام واس قابل خلف عربی ما دننے میلک لائبریری لاہود)

(۳) حداً تی المعرفت رانسیوی صدی عبیوی بی نواین دبیلک المتبریری المهی "فنکر"کا ترجمه بی -

رم) بھگت مالا دانسیوی صدی عیسویی منشی نتمن لال بنجبت (ببلک لائبریری لا بور) بھگت مالاکا ترجم ہی۔

(۵) ریاض المذابهب (مشکاله می پندت متحواناته مالوی اس کتاب پی بند و فرقول کا ذکر بری محققف نے مسطرجان گلن کی فرایش پر لکھا - مسطر ایکی - ایکی ولسن نے اس کتاب سے بہت فائدہ اُٹھایا ہر معتف ایک زملنے میں بند و کالج بنادس میں لائبر پرین تھا ۔ اس کا خلاصہ مجمع الصفات کے نام سے موجود ہی۔

ره) کشایش امرانسیوی صدی عبیوی م محفولال مرتبد ریباک لاتبریری لامور) نیظم خدا کے ناموں کے متعلق ہی -

رى كاشى استت را ميوي صدى عيسوى) تن لال أفرس (ببلك لأبريرى الابور) اس بس كاشى كى مرح ہو-

رم) معگوت بران دانسیوی صدی عیسوی بخشی نواین مترود دکتب برش میونیم)

رہ) تخفۃ الموحدی رانمیسوی صدی عیبوی) ماجا لام موہن واتے ہے ونیا کے بردوان میں پیلا بھرے بڑے ناہب پر دیولوہ کو الجا لام موہن والے بردوان میں پیلا ہوئے ۔ المفول نے بنگائی اور فارسی کمتب میں بڑھی ،عربی بھنے میں حال کی ۔ المفول نے قرآن مجید کالجی مطالعہ کیا کھا بسل طلع میں ایک انگریزی افسر کے اتحت سرد شتہ وادم قرر ہوئے۔ اس ذمانے میں انموں نے اگریزی سماجی طبیعت محققانہ پائی تھی ہمیشہ احقاق حق میں مصروف دہے اگر میں سرموں کے نام سے ایک جاعت کی بنیا در کھی جس کام سک صلح کی تھا۔ اس ذمانے میں انفول نے کئی کا بول کا بنگائی میں ترجہ کیا بنا والبرنانی اس ذمانے میں انفول نے کئی کا بول کا بنگائی میں ترجہ کیا بنا والبرنانی سے ان کوسفیر بناکرانگلتان دوانہ کیا اور داجا کے نام سے سرفراز کیا۔ سے ان کوسفیر بناکرانگلتان دوانہ کیا اور داجا کے نام سے سرفراز کیا۔ سے ان کوسفیر بناکرانگلتان دوانہ کیا اور داجا کے نام سے سرفراز کیا۔

اس دسالے بمل وہ کہتے ہیں کہتمام ندا ہب بال ہیں کیونکر ہا وجو دیکہ سب الہامی ہمونے کا دعویٰ کرتے ہیں نسکین ایک دومرے سے مختلف ہیں۔ بید دسالہ پہلے عربی بی اور پھرفادسی میں نکھا گیا۔

(۱۰) تحفة الاسلام خرد مراكات مراه البياب لائبريرى لا بور) اندر من بيردونون يا واش اسلام كرسالي مهندوند مب كى حمايت مي الكيم كئے

(۱۱) مدنیة التحقین (منطقه المهموت) کربارام (این بورسی لائبریری) "تحفة الهند" کی تردید برد-

(۱۷) تحقیق النناسخ ر مصی این اننت رام ریزیورشی لائبریری) اس بین نناسخ کی حایت کی گئی ہی مصنف داوان کر پارام کا بیا تھا۔

رسوا) داماین منظوم رانمیبوی صدی عیسوی منشی موسرسکم ریونموسی لاسرین ایدا

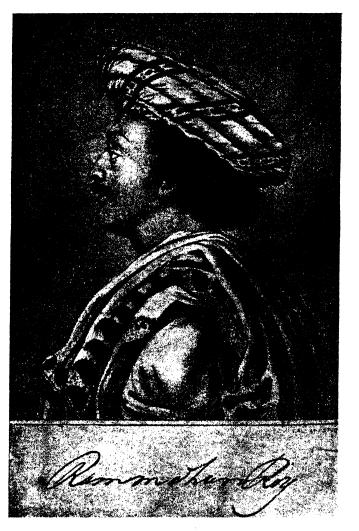

واجا رام موهن وأك مصنف تعققالموهدين

(۱۲) کاشی کنٹر رانسیویں صدی عبیوی) پٹی مل رپیلک لائبر پری لا ہود) بنادس کے بعض فرقوں کا حال ہی۔

۱۵۱) بهگوت گیتاز ۹) کرشنا داس (برگش میوزیم مطبوعات فارسی) (۱۶) قنمیقهٔ یا وگار فارسی (انسیویں صدی عیسوی بمنشی سالک لام ر پبلک لائبریرسی لا بور) پاننج بابوں بیں بعض ندیہی مباحث پربیکنا ساتھی . (۷) حشِمَة فیض رانبیسویں صدی معیسوی) گردھاری لال

## فنون وعلوم طبعيه

(۱) زبرة الرق (انبيوي صدى عبيوى) ا مبا پرشاد ، پيبک لائبر برى لا ہور) (۲) شرح گل کشتى ( سسسسسسسسس) گو بندوام .مبرنجات کی گل کشتى کی شرح ہو-

(۱۳) شرع گرکشتی دانمیوی صدی عیبوی) دین منگه ذرخی رمم) خوا نیم العلم در الال شرع کانجی به دیای ا در سیاق پرایک عجب و خویب تصنیف برج و فرانسس به کنس کے نام معنون کی گئی برد اس بین ایک تقیم، دس باب اور ایک خاتم برد انگریزی علمی اسطلاحات کا ترجمه فارسی بین کیا گیا ہے۔ کتاب سے علوم برتا ہے کہ مقتف جدید علوم کا کافی ما ہر نقار مدن کک بیک بیکت ب بطور نصاب زرتعلیم رہی ہی سے مسئل عین فراکٹر جے ۔ ٹی ٹیر کی زیر نگر ان کلکتے ہیں طبع ہوئی ۔ یہ دیامنی اور ہندس اور دیگر علوم متعلقہ پرایک منتذ اور زبر دست تصنیف ہی بلا جہنے زائت الحلم اپنے فن کی تمام کتابوں میں دفیع ترین مقام کی مستق ہی حس میں جدید لے انڈیکانس کیٹالاگ ۔ عدد (۱۳) دیاش او ماق (بہزگر ۱۵) معادن ۱۹۱۸ اورقديم علوم كوتطبيق دينے كى كوشش كى كئى ہو-

(۵) مراقه الخیال رساله در حساب (انمیوی صدی عبیدی) جوموی ال کالیتر التخلص برصا وق .

(۴) دسالهٔ حساب (انسیویی صدی عیسوی) انندکامهن کایسته کتاب پس حیادباب می اس کاایک قلمی نسخه پنجاب یونیورسٹی لاتبریری میں محفوظ ہو۔ (۷) سراج انسیاق رانمیسویی صدی عیسوی) مفشی میڈولال آدار رپباک لائبریری لاہور)

(م) دیوان بیند (؟) منٹی حجتر ل۔ انتظام مالی و بندولست ملی کے متعلق ایک عمدہ رسالہ ہی جو تھار دستور " میں منعسم ہی۔ اسی مصنف نے مکسین کے خطوط کو گلدستہ فیص کے نام سے شابع کیا۔

(۹) رسالسیاق (انمیوی صدی عیسوی) حکیت رائے (آصغیرلائریری کی ایم ایک کال معادف ۱۹۱۸)

رو) رسالهٔ سیاق (انمیسوی صدی عبیسوی) مدن لال را صفیه لائبریری بجوالهٔ معادف ۱۹۱۸

هبيئت وتنخوم

(۱) جواسرالا فلاک برواسرنگه (متونی سئل المه) ولد بختا ورسکه راقم می مختری ولایل و اسکه راقم می مختری می مختری می مختری می مختری می مختری می مختری می احدا کردی می احدا کردی و فارسی می دو دیوان حجولات .

سله ریاض الوفاق رسیزنگر ۱۲۹) مله معارف ۱۹: دیو-ج ۳-ص ۹۹۰ وغیره سکه روز روشن -ص ۱۵۰: کاموس المشامیر-ج ۱ (۲) حدائق انجوم دسم المعتارية) وتن سنگوزهمي . محمطی شاه بادشاه ا ود حدکی فرایش برکهی اس کے عبتین اجزا ہیں ۔ بیاس نن کی بہترین کتابوں بی شاد کی جاتی ہی ۔ اس کے عبتین اجزا ہیں ۔ بیاس نن کی بہترین کتابوں بی شار کی جاتی ہی ۔ انگریزی کتا بوں سے بھی فائدہ اٹھایا گیا ہی ۔ (۳) کا شف الدقائق رواص ع) کیول دام کول (۲) خاص النجوم رواص ع) نوش وقت داسے ولد کھوبیت داسے ۔ (۵) دسالہ نجوم (واص ع) بیریل (۵) دسالہ نجوم (واص ع) بیریل (۹) مفتیاح الن ظرین رواص ع) دام پرشاد (۹) مفتیاح الن ظرین رواص ع) کندن لال المنی ۔ (۵) زیج الن کار دواص ع) کندن لال المنی ۔ (۵) زیج الن کی رواص ع) کندن لال المنی ۔ (۵) زیج الن کار دواص ع) کندن لال المنی ۔ (۵) زیج الن کار دواص ع) کندن لال المنی ۔ (۵)

#### طِب

(۱) معیادالامراض (مسلاله) رام پرشا د ولدگنگا پرشا د بو پینے میں کمپنی کے زمانے میں صدرا بین تھا.

د۲) مفروات طب در شکتالهم منولال فلستنی

رس مجربات مكتن (9 ص ع) بجبولا ألكتن معتنف قاصى اختركا بم عفرها-رس كحل الابصار (9 ص ع) يندت لال حند

(a) یا کا ہوے کالی (9اص ع) مترجمۂ وہا ناتھ

رو) صروری الطب رواص ع منشی مهتاب زاین

## خوش خطی

تعلیم المتبدی عبکت نواین رمتونی سلاللدهم)

له معارف ۱۹۱۸ که ایوننگا سکه ایوننگا شده ایوننگا که اکثر کمآبول کاذکرمعادف ۱۹۱۸ سے لیانگیا ہے که دوزدوشن ص ۱۳۵

## سيتي

دنوراج ساگرا (انسیوی صدی عیسوی) کرشانند کالینتور راش موزیم کتب طبوعی

## إنثا

۱) شمع شبستان (سطال ۱۳) درگا برشا دعاتشق ربیلک لائبر پریری) شبستان نگا کی مشرح ہی۔

۲) تضمین گلشان - ہرگوبال تفتہ دیونیورٹی لائبریری) اینے بیٹے پتم بر کی یا دَمِن کھی ۔

دم) منشآت بهنگولال است ایم است ایم منشی مهنگولال ساکن بانس بریل د نیزیورسٹی لائبریری) ووصفے بی ایک کانام مختصر تنظی اور دوسرے کا نام نوا در تنظی ہی۔

(۵) خیالاتِ شیدا (سشکاله م) پندت امزاته شیدا (پبلک لائبربری لا مور) فلسفیاد مسائل پر بحث کی گئی ہو.

د۲) مفیدالانش (سیم<mark>۳۳ ایم</mark>) پنڈت مجھی نواین (بدنیودسی لائبریری کلی نسخ) کتاب کی دوفصلیں ہیں۔

(4) خیالات ضائع (مطبوع متلاه الدیم) چنجی المال ضائع دبیلک الاتبر بری) چندم صفایین متعلق مطالعة نیچر کامجوع بهر-

(م) انشار فیفن بر رسط ایم سره ایک ایک استی سرسهائے قانون گو (فهرست

کتب خاتہ نولکشور) ننجاع الدولہ کے عہدی کھی گئی۔

(۹) منٹی بھاگ جند کے مکاتیب (نردسن اللہ میں) فہرست کتب خائہ نولکشوں

(۱) منشآت امرت الال مطبوع الاماء وفہرست کتب خائم نولکشوں

(۱۱) منشآت کالی دائے کمی رندوسن اللہ ایفا و پبلک الائبری 

(۱۲) وقعات فیض آگیں ۔ نندکشور مطبوع سلک کے ویبلک الائبری )

(۱۲) وقعات فیض آگیں ۔ نندکشور مطبوع سلک کے ویبلک الائبری )

(۱۲) نحیال بیخودی مصابی تصوف کا مجبوع سینل سنگھ بیخود (بیلک الائبری )

(۱۲) خیال بیخودی مصابی تصوف کا مجبوع سینل سنگھ بیخود (بیلک الائبری )

واجد علی شاہ کے بال ملازم تھا۔ اس کی تھا نیف شاویک بہنچتی ہیں۔

واجد علی شاہ کے بال ملازم تھا۔ اس کی تھا نیف شاویک بہنچتی ہیں۔

(۱۲) وقعات نظا میہ تھی واس بن نواین واس وفہرست تو ککشود )

(۱۲) ناودالانشا کوش جی پیڈت

(۱۲) ناودالانشا کوش جی پیڈت

(۱۹) حرام خورشد و رحمت هم المرائی داوی ربیلت لا بریری) (۱۹) مرصع خورشد و رستند استان که به به بنان پرشاد (ببلک لا بریری) (۲۰) دستودالعبیان کونده دائے . به کتاب بهب شهور پر اور مدت (۲۱) دستودالکتوبات کی سکما تب بی زیرتعلیم دی ۔ (یونیوسٹی لا بریری) (۲۲) انشار بے نقاط رستان کا کا کا پرشاد نامان . مولوی بریان الدین کا شاگر د تھا۔ (بیلک لا بریری لا بور)

(۲۳) انشار دولت دائے منشی دولت دائے (بیلک لائریدی)

(۲۲) منشآت بميرالال المعروف بدانشائے تعليف

له ا یوناف فهرست ایشیانک سومایش بنگال منید ۲ - مدد ۹۹۰: سیزنگ ۲۹۲ پر مخبیر مهارگز مین نقسم بو-

## كغيث وصرف

(۱) گنج اللغات - گروهاری لال (اَصفیه لاتبریری بحوالهٔ معادف ۱۹۱۰) (۲) نصاب مثلّث (فبل محصله ه) گربند رام رینیورٹی لائبریری) (۳) کشف اللغات افغانیہ (متعلق نیتی) (سخات ایم) نراین داس پشا دری رینیورٹی لائبریری)

(۳) غنچ به خار (صنائع و بدائع گنیش واس لایق ربیبک لائبریدی) در (۱) منابع و بدائع گنیش واس لایق ربیبک لائبریدی (۱) (۱) منابع منشی کامتا پرشاد نا دان (۱۰ س

(۷) در پائے عقل بھنگا برشا دین دوانت چندمطبوع سمالی ایم (پیاک لائبریری)

(٤) ببارعلوم (محث المعمر) مين الدولال نار (ببلك لائبريري)

(٨) رسالهُ صنمير منسشى بهرالال صنمير رفهرست الشياطك سوسايلى بنگال ضميمه

(۹) بھا ہے منظوم مینشی دولت دائے

(۱۰) مفتاح القىغات ـ دام نواين د پېلک لائبريري)

شعرا

فوقی الم مسرت متوطن شاه جهال آباد. ایک عرصے مکت ه جهال آباد مله مهنے مرفا محملت هیل کو مند د شعراین شاد بنین کیا۔

سله دیکیوانیس العاشقین رقلی مملوکه پنجاب یونیوسی) ۱۶ ق ۱۳۵ مخزن الغرائب (مملوکه بروفیسر شیرانی صاحب) سپزگر ص ۲۲۳ دبحاله عیادانشعرا د کلش به خار) مجموعهٔ نغز رّلی مملوکه بنجاب یونیوسی) ت ۱۰۵ دروز دوش می ۱۰۰ تذکره کریم الدین ص ۲۵

یں تقیم رہا۔ وکن بی بھی گیا ا در اُخر کا درام پوریس تیام کیا جہاں سلتالہ م

اس نے فارس کے دو دیوان جیوائے۔ آودو میں بھی شعر لکھاکرتا تھا۔
انمیں العاشقین کے مصنعت کا بیان ہو کہ اس نے فارسی میں خاص سایل بیلا
کیا۔اس کا لب واجہ بہت صاف اورا یرانی تھا مجموعہ نغزیں لکھا ہو کہ حسرت محاورے کی بہت کم غلطی کیا کرتا تھا۔ کلام کا لمونہ یہ ہی۔

حسرت آن عافق و والمائم ورفاديم من كه زما دست به مغلى پر مابر واشت و به مغلى پر مابر واشت و به مغلی بر مابر و به مغلی به

واجارتن سنكوز خمى فغرالد ولمنشى المالك خطاب وائ بالكام كالبه

سله قاموس المشاهير- ۱۵ م ۱۵ م ۱۵ م دوزدوش مص ۲۳۲ (ديميودای) خن در سو ۲۳ م ص ۱۱۵ ميادگارغالب رص ۵ ، كليات نشرغالب ص ۱۸ م اگرد وست معلى ديباج راكب حيات عث ۵ ميادين ميات عش ۳ م ميادين ميكنولئ سكه دورج ۲ عص ۲۲ نامين القانين دهی بي ۵ ن سا ۲ سنزگر ص ۱۹ ۵ : اورنيش كالج ميكزين ميكنولئر کا بٹیا تھا۔ کئی کینتوں سے شابان اور حدی طازمت میں تھے۔ ایک کتاب الله الله والے اللہ الله واللہ الله واللہ الله الله واللہ الله الله واللہ الله الله الله واللہ الله الله والله الله والله الله والله والله

مرع و ما بهی بخواب رفت و بهنوز بهمچنان نرخی تو بیماد ست بامن نشین که نود بهاند است بامن نشین که نوون خلاخو د بهاند است نون من است این که نهال می کندنون بر محظروصف دنگ حافود بهاند است نون من است این که نها نود بهاند است نرک جفال بقصد و فا خود بهاند ایست از می بطرز تازه ام او می کند کنون نمیت از مالیمن اکاه کے یاضمت ا

ہم صفیراں بشا با دمبالک گلزار یا دتنهائی و گئج تف یا قسمت ا انشرم بسوئے من کنے دید شاید از درد من نعردا سنت پلر شنیدن ا ضانہ می روی برغیر بیابیا کم مرا نیز سسب حالے مست دفاکر دم خطلئے من تہیں بود جفاکر دی سزائے من تہیں بود

دفاکر دم خطلت من تهیں بود جفاکر دی سزائے من تهیں بود اندرمن و در اندرمن و در اندرمن و در اندرمن و در اندرمن و الدلاله کول لام کالیتھ۔ یہ شاع بھمارت سے محروم تھاا ور حسین قلی خال عشق کا ذاتی دوست تھا حس نے اپنے مذکر و نشر عشق میں اس کے کافی حالات کھے ہیں۔ اس کے بعن اشعاد نہایت بیندیدہ ہوتے ہیں۔

نونهٔ کلام به بری: ناکهم برق وا براز دودِ افغال بارش اندام بیا از ما تماست کن بهاربشگالی دا وك بالتينم جا دواً يت نشير بم دارد أكرجي ضحف دوم توزيبا بانحط موذول برزمين كأفتددلف تومنبل خيزد توبهرجاكه نبى أل كعن بأكل خيزد سروازيا نتد وناله زبلبل خيزد گروراً ئی بخین با قد بالاگل رو حيثم بدرورجيه بانقش ونكارأمدة سرمه برحثيم وحنا بركف وصندل جببي ذکر رود گر از بلازلف ک<del>شاکه بینس</del> فتنهججو يداركسي حيثم لماكهمجنين اذكناب زخانه بويش براكه بميني بركملبكندنشال وي بشودقيات، صاحب دام خاموش کهتری متوطن بنادس - پہلے بہل شاہ عالم کا ملازم تها بهرانگریزون کی ملازمت اختیار کرلی. تاریخ منطقری کام صنف شاء كا دوست تقاياس كا بيان بهوكه اس كى وفات مصليلات مين واقع بوئى. بهلے بہل اس کا تخلص مخروں تھا نے آئوش علی حزیں کا شاگر د تھا اس کا ایک ننخيم دلوان برحس مين غزليات، قطعات ، رُباعيات وقصائد موجود جي ـ اس كأيرشعربهت ليندكيا جاتا بو

فرض كردم بمدتقصيرمن است بعد ازيں گو كر حير تدبيرين است ننشى والحبش مخيط لا ہوری کھتری ربنارس میں ملازم تھا ممصنف ر یا صل او فاق کا دوست تھا۔ ہبت سی کتاً بریکھیں مثلاً مخیط<sup>ع</sup>شق محیط در د، محيط عم است وعشق ايك ومنتنوى - ان بانجون مننويون كامام جمعشقيه دکھا ینسکرت کی اون کے ترجے بھی کیے مثلاً محیط الحقائق ، محیط الا سراد،

سله نشترعشق رقلمی) چ! حص ۱۹۱ د نیس العاشقین رقلمی) چا رق ۱۹۷: دیو- چ ۲ - ص ۲۲۷

سنر گریس ۱۹۷: مخزن الغراشب رتلی مملوکه پروفیسر شیرانی صاحب، مله ریاض الوفاق مست رسیر گرض)

محشن معرفت ، محیط معرفت ، محیط اعظم - اسسے الزار سہلی کا اگردو میں منظوم ترجم

کیا بن مام میدودس رہا۔ ابہم اس مجدکے باتی شعرا کے نام حروف بھی کی ترتیب سے بہاں درج کرتے ہیں:۔

بابورائے انتقر، نیڈت بنی رام انتقراکھنوی ، بلدیو برشا دا تحقروام دال احْقَرَ لالدكندن لال انشآد، لالدكندن لال اثنى، مناسكُم انشنا بنشئ كرسها حَاشَنا، دليان امزاته اكبرى، كالكابرِث د آنور، لالهجين ناتم آنور بعاگلپوري خيالي رام الْتَسَرالُمُ وى، برخنا دِرائے عالم، لاله بِج ناتھ اُنٹِن ، لاله كيرت سنگھ اُند، راجاً گردهاری برشا د باتی، پیڈت ست رام بیخود، کمین لال تہجبت ، لا له مینیڈی لال بنیمار، لالہ جوکش بے حان انجیمن برشا د نہار، رائے محارام تسلَّى تكفنوى ، كُنَّا واستسكين ، رائے بعجه ال مكين ، حبنیں تحفنوی بن موہنال انتیں، جواہر شکھ بھا ہر، بہمن ناتھ دہوی، بشن نراین حیران منشی کنج بہارگال خيرت، پندت بني دام حقير، نوش وقت داك محسوى، ج سكوداك نيال، بهاری لال خودر فته ، مجوا سرلال ذبیر، بناشت زاین دا مسس دل، وینی نراین سنگه، دیادام ور (یادیا) بندت دهرم نراین ور، جرسکه دائے نہیں ، رام پرشاد رآم ، رائے شیو سہائے رائے ، رام ب کشمیری ، لالہ له ہرتاء کے لیے علیمدہ حوالے دینے کی بجائے ہم بغرض ایجاز تمام ان کمابوں کے نام نکھتے ہیں جن میں ان شعراکے مالات دستیاب ہوسکتے ہیں ۔ روز دوش ، تذکرہ کرم الدی ادوز سبرنگر ر مذکرے انمیں العالنقین رقلی دوجلد) عیا دالشعرار سنرنگر)، فا موس المشام بیرا ریا هل الوفاق (سيزگر) فهرست كستب پنجاب يونيورش لا تبريرى، فهرست كستب پنجاب پبلك لا تبريرى، مخزن الغراب قلى دملوكمىر دفىيىرشىرانى حاسب ، تذكر كانوشوليان، تذكرة شقى ارسيركر، أنه دالعناديد بخائر جاديد مجويرنغز قدرت الترقاسم، شعرالهند

لهجى ناين رفيق ، لاله بعاك ل سيج ، راگو نيات ، ديونا تمو نيات رنگيس ، لاله جوابر سُكُم وأهم ، كوبندوام زيرك بمشى منولال ناتري ، لاله ميت يرشا دسترور، تُنتُكُا بِرِشَا دِشَا وْ، لاله بره سُنگُوشَا وَآنَ ، بساون لال شادآنَ ، را جاكش برشاد ظاد، بیدت مرنا تعرظیا، لالنوش وقت دائے شاماب، لالددیب برشاد شام، را وحكش شاتق أبتى دام شاتق، لالمتعراداس شاتع، شنجو اتع بودت ريامي امزاته شغله ، كنور دولت سنكه شكرى ، لالهطوط رام شايات ، جى جى دام قبا ، دائ بالك دام صبورى، بارت ميتادام صوتى، لاله جوموبن لال صاوق ، سكوداك صنير، لاله بيرالال صنير، بيارت نراين واس صنير، جانى برشاد صمير، لاله منكادام طفر، بديا وحرفيني ، مريمكش فراتى ، لاله دين ديال فرضت جميى زاين فَرَلَان اللَّهُ مَا يُعَلُّ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّ منولال ننهيم، دائے بيج ناتھ عاشق ،موہن لال عاشق ، مهادا جا کليان سنگھ عاشق، بالومريجت سنكه عافق، رائے سوبن الل عاشق ، ورگا پرادعاش، المن ذوراً ورسنكم عزيز، لالم مندويت عشرت ، لالرشياب المن عزيز، ا تمادام عاشق ، معولانا ته عاشق ،منشى معكوان ديال عاقل ،مين سنگه غيورى ، لالدموين لال غالب، دائے دتن لال غريب، دائے جنی لال قريب، رام واس قابل، كالخبى، راجا ايروكسن كنور، ندلال كُويا، بر کاش داس تطفی ، ما جا کانجی سہائے متین منشی کنورسین مضطربتال اس مُتَّازَ، بيج ناته منتاق ، كمن لأل مُوحد، كُنگابش مسرود، لاله معمولال مرشد ، لاله بندسسنگهم مروف ، پندت ما دهورام منتاق ، موتی رام فتول ، منشى مهر خيد تهر ، موسى لال منتعم ، لاله درگا برشاد مضطرب ، كنيا لال تمنير فشي كنورجى منتموش ، رائے بنى لال تخيف ،منشى دركا برشا دنشاط ، لالمول راج نظمی، دیا شکرنسیم، معامکونیآن، لاله محن لال ناتی اشکرناتی آدر ممنشی بنسی ده بخت منترد، نوبت الئے منترد، نوبت الئے منترک منترد، نوبت الئے وقار، داجا وقار، داجا وقار، داجا وقار، داجا مندی د

ان شعرایی سے اکثر نے کتابی کھی ہیں لیکن اتنی اہم اور وقیع نہیں اس لیے ہم افسی نظرا نداز کرتے ہیں ۔ مہا راجا چند و لال شا دال اور داجا کشن برشاد شا دی کتابی تصوف میں ہیں اور اس لحاظ سے کہ ان کے معتنف عالی مرتبت ہیں خاص توجہ کی مستنی ہیں۔





## جھاباب نظربازگشنے

فاری اوب دربارونین بیدا ہوئے ہیں"۔ پر وفیسر براون انجبانی کا بر مقولہ بعینے ہندشان کے فارسی ادب بر بھی صاوق آتا ہوجی ملک بیں دائے عامہ ہؤیٹی کے حالات وا وضاع پر خاص طورے اثر انداز ہوتی ہو وہ ب با دشاہ کی ذات ہی تما مسرگرمیوں کا مرکز بنتی ہی ۔ خاندانِ نیموری کے تقریباً تما م مکمان ، بندؤت اور کلمی دُسے ان طبع رکھتے تھے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اُن کے زیراِ ٹرب شمار مصنفین موجود رہتے تھے خبوں نے وسیع اور کا را مدائر کی میداکیا۔

حبسلطنت مغلیم انحطاط آگیا تو وہی علمی سرگرمیاں بعض نے مراکز کی طون تقل ہوگئیں جن بی او دھ ،حید را با و بنگال کانا م خاص طور سے لیا حاسکتا ہے سکھوں نے بنجاب میں اور مرہ طوں نے اپنی سلطنت میں مغلوں کی طرز حکومت کی بیروی کرتے ہوئے فارسی کو بہت حدثا سر قرار رکھا ۔ پھر جب انگریز ملک برقابق ہوگئے نوایک خاص وفت تک انھوں نے فارسی کی دفتری حیثیت سے تعرض نہ کیا اور بہت سے لوگوں نے ان کے زمانے میں فارسی میں

سان اس باب میں بعن بھیلے واقعات دہرائے گئے ہیں ناکہ ہندودں کی فارسی تعلیم کی کہانی کیا بیان کی جاسکے اس کرار کے لیے مؤتعد معذرت خواج ہو۔

عه نظر بری معطری آف برشیا براون . ج م ص ۲۹۲

کیا بیں کہمیں ۔

دیاست ہائے الور، ٹونک، کھا ولپودا ور کھوبال میں بھی ہندوشی برتابو کثیرموبود تھے اوران میں بعض نے فارسی زبان میں کتا بیں بھی لکھیں۔ گزشتہ الواب میں ہم نے جن ہمند میں کہت سے دائے، دیوان، داجا، میٹری بخشی، قانون گو، کام دار، امین، بیش دست، مشرف، بیش کار، میرسامان، ایب بخشی، قانون گو، کام دار، امین، بیش دست، مشرف، بیش کار، میرسامان، ایب دلیان خالصہ، دیوان تن، دزیر بنشی الممالک، فوج دار وغیرہ ملتے ہیں بیل آئ تغین کی طرح یہ بہت کی نعریف نور فول شنا ہی کی طرح یہ بہت کی نعریف نور فول شنا ہی کی طرح یہ بہت کی نعریف نور فول شنا ہی کی طرح یہ بہت کی نعریف نور فول شنا ہی کی طرح بہت کی نعریف نور فول شنا ہی کی طرح بہت دار باب قلم سے بھی لیکوں کے طرز انت اور قا بلیبت کی نعریف نور فول شنا ہی طرح بہت دار باب قلم سے بھی لیکو کی بی دور سے کی ہو میں اور اس میں من باب حقد رہا ہی جی دور سے کہ میں مطالعہ اور ہی صروری معلوم ہوتا ہی جینا نجم آگے جیل کرجم ہوتا ہی جینا نجم آگے جیل کرجم اس موضوع پرتف فولیس کے ساتھ بحث کریں گئے۔

ببت صاحب ذون سليم الخ كئي أورابيا بون بالكل قرين فياس اح-ا زمنّه قایمیهست ان لوگون کا کام نوشت و خواند تھا۔ ما جاؤں کی منشی گری اتھی کے سپردیفی اگریچہ خودان کا دعویٰ ہو کہ وہ حقیری ہیں ۔الیامعلوم ہوتا ہر کرمسلمان حبب ہندرشان میں وار دہوئے توانفوں نے پہلے ہیل اسی جماعت سے فایده انظایا ۔ انھیں مالیات میں ان سے کا فی مدولی ۔ ٹیواری [ جوسلمانوں سے پہلے کالفظ معلوم ہوتا ہو] انفی لوگوں میں سے ہوتے تھے۔ دفتر ہن یی میں تھا اس لیے انھیں کاروباریں کوئی خاص دقت نہیں محسوس ہوئی ہوگی مشہور ہوکہ سلطان سکندر لودھی کے زمانے میں بہی لوگ تھے جمعوں نے سب سے بہلے فارسی تعلیم کو حاصل کرنے پر رضا مندی کا اظہار کیا شبرشاہ کے زمانے میں ات لوگوں نے میں ازمین ترقی کی جینانچہ اکبر کے زمانے میں حبب راجا لوڈرل نے فارسی کومسرکاری زبان قرار دیا تومعاملات سلطنت میں اس سریع اقدام سے ابتری نه بھیلنے کی وجہ بھی یہی معلوم ہونی ہو کہ ایک جماعت فادسی وال ہندووں کی پہلے سے موجود کتی جس نے فی الفور نئے نظام پرعمل در آمد شروع كر ديا برجهاعت كمان نالب بح كه كالسقول بين سيرسي هي -اس زمانے سے لے کرائے مک کا سنھوں نے جس قابلیت، ماحول کے مطابق منغیر ہوجانے کی صلاحیت اور شن فہم کا نبوت دیا ہی اس کے نبات سے لیے انکی بے شمار نصانیت کا فی ہیں ۔اٹھار صوبی صدی کے وسط تک ہن ووں مين صريف داجبوت اورة ليتنحد بي تقصص كااثر واقندار مستم خفا مدرة برناد نا در ، تذكرة النسارص ٢ بي من راوى مح كه مردون كے علاوہ كالسبتھ عورتي كھى فارسی زبان جانتی تحبیب مجتمع التفائس کا بیان ہو کہ عہد محدثنا ہی یں کا لیتھ له تجمع النفاس (فلی یونیورسٹی رائبربری) ص ۱۲۸

کور مرکاری وفتروں پر جھائے ہوئے تھے جرمہوں کی حکومت میں جی منتیانہ کار وبار یہی کوگ انجام ویتے تھے برہمن جو کاستھوں کوشو در کہتے ہیں ان کی اس علمی ترتی اور دنیا وی ترفع سے بہت نا داخس تھے۔ کا بھوں کی اس ترتی اور اقبال کا اصلی داز مطابقت ہوں ہی مغمر ہو۔ دا جبوت سیا ہیانہ مشاغل کے لوگ تھے الخیل قلم دوات سے کوئی محبت نہتی برہمن تفروا ورعلیورگی میں ہی علوتنان خیال کرتے تھے صوف کا لیستھرہی تھے جنموں نے اس میدان میں قدم دکھا۔ یہی وجہ ہوکہ کوئی جماعت ان کا مقابلہ نہرسکی ۔ ما ترا الا مراکا بیان ہوکہ کا تھوں میں بہت ہی جہائے اس کی اور قبیلہ پروری مہت ہی جیانچہ اس کتا بیان ہوکہ کا تھوں میں بہت ہی جو انگر زوں نے حکم ان کی باگ ا بیان ہی کہ کا تھویں کی باہمی ہمدر دی اور قبیلہ پروری مہت ہی جیانچہ اس کتا ہیں اس کے کئی شوا ہر لئے ہی ۔ وہ انگر یزوں نے حکم ان کی باگ ا بیا تھر ہیں کی اور اکا براسی جماعت سے تعلق در کھنے تھے اور آج بھی یہ قوم ابنی فیانت اور ذکا وت کے لیے ہمیت شہوں ہو۔

مرسمنان شمیر اکانیتھوں کے بویسب سے زیادہ کشمیری پیڈتوں کو فارسی برسمنان شمیر از بان سے فاص شخف رہا ہے کشمیری فارسی کا رواج سلطان زین العابرین کے زمانے سے ہوجیکا تھا بخیال کیا جاتا ہے کہ شمیری بہتر وسلطان زین العابرین کے زمانے سے ہولے فارسی زبان کوحاصل کیا۔

تعمن لوگوں کا خیال ہوکہ سلطان " پٹرتوں نے سب سے ہیلے سلمان مکم افول کی طافہ سے ہیلے سلمان مکم افول کی طافہ سے ہیلے سلمان سے ہی فارسی کی تحصیل میں ابتدا کی ملکرہ اسلام اور سے ہی فارسی کی تحصیل میں ابتدا کی سلم مارہ اور سے ہیں فارسی کی تحصیل میں ابتدا کی سلم ۱۳۰۰ سے مارہ ۱۳۰۰ سے دکھی سیر کرج اسلام ۱۳۰۰ سے در سام ۱۳۰۰ در سے میں کو انڈیا مل ۱۳۰۱ سے در سام سے میں اسلام سے م

ہوگی۔ ہمرصال ہن ستان ہیں رواج إے سے پہلے ستمیر ہیں کافی ترتی ہو چکی فی آگرے عور میں کشیر عظیم الشان مغلیہ سلطنت کا ایک جزوب کیا تھا اور اسی تادیخ سے شمیری پنٹرتوں کی ہن ستان میں آمدور فت شروع ہوگئ تھی۔ شاہ جہاں کے عہدیں فارسی وال کشمیری پنٹرتوں کا در بادمغلیہ میں اچھا ضاصا عنصر معلوم ہوتا ہی و دبوان بخت ل [جو تقیقت میں مہادا جا ترخیت سنگھ کے نقر حکومت کا ایک زبر دست معاد تھا آ کے آبا وا جدا و اسی زمانے میں ہندستان میں وارد ہوئے اور خلوں کی طازمت قبول کی یسکھوں کے عہدمیں اور اگریزوں کے ابتدائی زمانے میں شمیری برمن کا فی اقتدار پر تھے۔ وہ حسن ظاہری کے ابتدائی زمانے میں شمیری برمن کا فی اقتدار پر تھے۔ وہ حسن ظاہری کے علاوہ ذہن درمائے ہیں ہیں سے ہیں۔ شخصیتیں انجیس میں سے ہیں۔ شخصیتیں انجیس میں سے ہیں۔

له تعجب برکوبعض مصنفین نے کشیر بول کی بہت ندست کی ہر مثلاً شیخ حزی کشمیر لول کی مجرکے تے ہو مثلاً شیخ حزی کشمیر لول کی مجرکے تے ہوئے ہی رطاحظہ ہو، وز روفتن بذیل زیرک) :

شرح توحے شنواز من کہ ندار ندنسب ادب وشرم وحیا غیرت ازیشان طلب کس ندیدہ بوطن مردن کشمیری لا درجہاں جوں صف مودند دوال درطب کسی کس ندیدہ بوز سوداخ براید عقرب کی ازیں قوم ندیداست دو نوبت کشمیر برنگردد بوز نسوداخ براید عقرب بزج وسلم آل ما ہم جنی اخرب برج وسلم آل ما ہم جنی اخرب

وغیره دینره اس کا بواب " زیرک" ایک شمیری بریمن نے دیا جسے ہم نظراندا ذکرتے ہیں ۔ الجاهنال اور عہدم فلر انداز کرتے ہیں ۔ الجاهنال اور عہدم فلی کے دو سرمے شغیرن اگر چکشمیر ہیں کے خلاف دائے رکھتے ہیں لیکن ان کی فہانت ہجولوں سے عجبت اور بعض دو سرے اوصاف کی تعربیت کرتے ہیں [ اکین ۔ جیرٹ ۔ ، ۱۳۵] : خانی خال کا بیان ہم کہ تاریخ مردم اُس کُل ذہیں ہم حدّت فہم و وکا وجو ہر دشادت اکواستداند" (ج ا: ص ۳۳) اور کگ ذہیب مالکی این خطوط می کشمیر ہوں کی تعربیت ان الفاظمی کرتا ہی کشمیری دریں صور بھیت کرمتر کا میں (دتعات ص ۹۵) نیز بر نیر لاتر جہداددوج ا ۔ ص ۱۵)

یمی دوطبقات ہی جفوں نے فارسی کا بہت سالظ کے پیداکیا اور اسمی بین دوسری نواتوں کے مسئفین بھی کانی تعدادی موجود ہی کیونکر مغلوں بعض دوسری ذاتوں کے مسئفین بھی کانی تعدادی موجود ہی کیونکر مغلوں کے آخری ایام میں تقریبًا تمام ہندو قوم فارسی کی طرف متوجہ ہوگئ تقی ۔ کے آخری ایام میں تقریبًا تمام ہندو قوم فارسی کی طرف متوجہ ہوگئ تقی ۔ فارسی کی مقبولیت کے اسباب کر ہندووں نے فارسی تعلیم کی ابتدا کہ ہندووں نے فارسی تعلیم کی ابتدا مسئلم ہم کیروشش کی گئی بوخمن کا خیال ہو کہ ہندووں سے مرف اقتصادی اب منظم ہم کیروشش کی گئی بوخمن کا خیال ہو کہ ہندووں سے صرف اقتصادی اب کی بنا پر فارسی تعلیم صاصل کی ۔ فاتر پہلے ہندی میں نئے اور با بر کے بیان کے مطابق عامل متاجراورد و مرسرے عہدہ دار ہندوہی تھے لیکن حب داجا فرڈر ل کے اعلان نے صورت حالات کو دگرگوں کر دیا توافعوں نے بلا نامل دوسری داہ اختیار کر کی اسی میں ان کی ترتی اورع و ج کا داز بنہاں ہی ۔

کیا فارسی ہو وں کے لیے صفرنا بت ہوئی! ابھن لوگوں کا خیال ہو ہمندووں کے بیے مضرنا بت ہوئی! کہ فارسی زبان کی صیل ہندووں کے بیے مضرنا بت ہوئی لیکن واقعات و حالات کے اعتبار سسے یہ گمان عیجے بہیں ۔ تمدنی اور عمرانی نقطۂ نظر سے یہ اختلاط ہم بت مفید ٹا بت ہوا۔
النالؤں کے دوگروہ قوانین قدرت کے دباؤسے ایک دومرے کے قریب اسالؤں کے دوگروہ قوانین قدرت کے دباؤسے ایک ومرے کے قریب اسلان کے اس امتناج سے ایک نئے شم کا کھی منوواد ہوا ، ہندووں کی علیم علیم علیم کے بیش نظر فارسی اوراسلامی علوم کے ساتھ ہندووں کا یہ ارتباط تعجب اگر معلوم کے مناقع ہندووں کا یہ ارتباط تعجب اگر معلوم ہوتا ہو۔ فارسی برحیثیت ایک سرکاری زبان کے، ہندووں کی آزاداد ترتی میں ہوتا ہو۔ فارسی برحیثیت ایک سرکاری زبان کے، ہندووں کی آزاداد ترتی میں

ارج ابت نہیں ہوئی چنانچہ ہیوک اپنی کتاب "ایرین دول إن انڈیا"یں اسی موضوع برلکھتا ہی:۔

" فارسی زبان انگریزی زبان کی نسبت ہندووں کے لیے بہت آسان تھی بہندووزیر معاملات سلطنت ہیں اسی طرح جابک دست ہونے مقطاس طرح مسلمان وزیرۃ اس سے معلوم بُواکہ فارسی زبان ہندووں کی ترتی کے لیے سنگ راہ نہ تھی " رانگریزی سے ترجمہ)

اب ہم ہندووں کی فارسی تعلیم کے انتظام ہندووں کی علیم کا سطام میں جرکچھ بیان ہوگا وہ عہم منطیہ کے سار سے نظام تعلیم کا ایک خاکہ ہو جونکہ ہمارے صنمون کا تعلق صرف ہندووں سے ہو اس سیے ہم سے جا بجا ہندووں ہی کو مثال کے طور پر پیش کیا ہی ۔

ہندستان میں پُڑلنے زمانے سے تعلیم کا انتظام پنجا بیوں کے شپر دتھا۔ پنڈت دہمی نظام کاایک جزولا بنفک ہوتا تھا ۔گانو کے لوگ اس کی ضروریار زندگی کو پولاکرتے تھے۔ یہ پنڈت اپنے مکان پریاکسی اور معتبن مظام پر لڑکوں کو تعلیم دیاکر تاتھا۔

مغلوں سے پہلے ہندشان ہیں اسلامی مدارس کمٹرت موجود تھے جن میں سے بعض توا وقاف کی آبار نی سے اور بعض عطیات پر چلتے تھے۔ ابتدائی تعلیم مکاتب اور مساجد میں ہوتی تنی جب طالب علم ان منازل کو طح کر جیک تو پھران مراکز علمی کی طرف متوجہ ہوتا جن کا سادے ملک میں شہرہ ہوتا تھا اِن مراکز میں طالب علم عربی فارسی کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے تھے اورنصاب کوختم کرنے کے بعد فارغ اعمیل ہوجاتے تھے۔
عبد الکرکے زبلنے میں مکا تب اور مدارس کو زیادہ رون حاصل ہوگا۔
عبد الکیری
نہا نہ ہوجب کہ جندوا ورسلمان بکشرت ایک حبار تعلیم حاصل
کرنے لگے تھے ۔اکین اکبری میں تعلیم، نصاب تعلیم اورط بی تعلیم کے متعلق ایک
اکین موجود ہے:۔

"اکین اموزش: در مرکشودخاصه دری آباد بوم سالها نو آموزدا برنبتان باز وادند و مفردات حروث مجم دا بجندی گونه اعاب آموزش دود بفاوان امرگرای انفاس دانگان شودخلاق، حساب، سیاق، فلاحت، مساحت، بهندسه، نجوم، دل ، تدبیر مزئزل، سیاست این ، طب منطق طبیعی، دیاضی ، الهی ، تادیخ مرتب مرتبداندوز د واز بهندی علوم بیاکرن، نبای، بیلانت و پاتنجل برخواند و مرکس دا زبالیت و فت در گرادند، ازیس طرز آگهی کمتبها دونق دیگرگرفت و مدرسها فروغ تازه یافت»

مکاتب اورمدارس بوا اورمعلیه ملطنت کے ذوال وانحطاط کے بعد یک بھال رہا مکتب کا مغہوم یہ ہوکہ محقے میں کوئی تعلیم یا فتہ فردا پنے ذاتی مکان میں یاکرائے کے مکان میں ایک مدرسہ کھول لیتا تھا جس میں لوگ اپنے لڑکوں کو بغرض تعلیم بھیجا کرتے تھے معلم کا ذریعہُ معاش انھی اطفال کی امداد برمنحصرتھا یعجش اوقات مشترکہ تعلیم کا انتظام مسا جدمی بھی ہوتا فقام سلمانوں میں مساجد ہمیشہ علم وتعلیم کی اشاعت کا ذریعہ بنی دہی ہی بیندوں نے جب فادسی کو اپنایا تو وہ اپنے مسلمان سم کمتبوں کے ساتھ مساحد میں بھی

تعلیم حاصل کرنے سے در بغ خرکرتے تھے ۔فارسی کے مکاتب عام حالات میں مسلمان میاں جی"ا وربعض صورتوں میں ہندوعلموں کے زیر دایت ملتے تھے۔ خورشیرجیاں نما رنچھلی صدی کی ایک تصنیف ہی کا بیان ہو کہ بنگال میں اگر نزوں کی حکومت کی ابتدایں بے شمار مدارس اور مکاتب عربی فارستعلیم کے لیے موجو د تقع بحبب أكمريز بهندستان يس المجيى طرح مصحم كئة توالفول ف ابني تعليمي والسي برغوركيا يبليهن وايك عرصن ك ده مندستانبون كى تعليم كے مخالف رہ نال بعد وارن منتكر كوزير وايت ان كامسلك بير تفاكه بن يتان من فارى عربى، سنسكرية تعليم كودواج دينا جابي يضاني وارب طنكرن كلكتيس مدرستها لبية قائم کیا اورسکرت کی تعلیم کے لیے وہم ونکن نے بنارس میں سنسکرت کالج کا اقتتاح كيا-اس سلط مي أكره كالج ورد ملى كالج كا ذكر كرنا بهي صروري معلوم بولا ہی جس سے بے شادم ندوسلمان مقتنف نکلے ۔ إن سب كالجول كوسركارى الأد ملی تھی بھی ایم میں لار فرمیکا نے نے تعلیم پالیسی کار خ تبدیل کر دیا تھا اور فارسی منسکرت کی بجائے ہندستان میں انگریزی تعلیم کی ترویج ضروری قرار دی گئی میں بنیں ملکہ سلام المائے کے قریب فارسی زبان کی کاروباری حیثیت کو بجى مثا دباكيا اور دفاتر مي فارسى كى حكرانگريزى كو دخل حاصل موكيا ـ

نعب اوراخلاقی میں بول چال، خطوکتا بت اوراخلاقی نصاب میں بول چال، خطوکتا بت اوراخلاقی نصاب میں ہوئی تفییں مثلاً پند نامهٔ عطار ، کریا، مامنجان، وشکورانصبیان، نصاب الصبیان، اخلاق محسنی وغیرہ

نا نوی تعلیم کے لیے گلتاں، برستاں، بوسف ذلیجا، ان کے خلیفہ انشاے ما دھورام، سمنتر ظہوری، بنج رقعہ، اخلاق ناصری، بہاد وانش، افرار ہی، سکندرنا مہ، شاہ نامہ وغیرہ بندرا بن واس نتوشگوا پنے تذکرے میں لکھنا ہر کہ" نیں اور لالم تعکیم نپد ندرت ایک دوسرے کے مخلص دوست تھے اور دو نوں میاں محمدعا بر کے پاس اخلان نا صری پڑھاکرتے تھے۔

چندر ربیان بریمن اپنے فرزند نواجہ ین بھان کو ایک کمتوب بی کلتناں،
بوستاں، انطاق حلالی اور اضلاق ناحری کے دائمی مطالعے کی سفارش کرتا ہو۔ یہی
مصنف ابنی کی اب جاریمین میں اس مسلے برزیا دہفعیل سے بحث کرتا ہو۔ ہم
اس اقتباس کو بہاں درج کرتے ہیں :۔

" يُول وداً غازحال ياس لجضے انرشرائط درتہذيبالط خلاق مطلوب ست جی بایدکه پیوسته گوش برسخنان بزرگان تنهدوط<sup>ا</sup>بق ر آن عمل نما ید ومطالعهٔ اخلاقِ نا صری وا خلاق حلالی و گلتان و بوشال وست مايئه وقت نتو وساخته مك كحظه از حصول سعاوت علم باعل غافل نباشد اگر حيراصل مطلب درقا بلبيت ظامر ريط كلاً متائث عبادت است اناص خطاعتبار دئير دادو ولوسيلراي جا درمجاس بزرگان توان یا فت آن فرز ناعزیز کوشش نما پی که در منر فالن گردد وباین حال اگر سیاق و نولین رگی نیز حاصل شود بهترو خوب تر نوا در بو بنشق سیان دان کم جمے رس وسیاق دان منشی کمترم باشد واگر در شخص مردوم نرجم شو دنا در است، و نؤرٌ علىٰ نؤر بنشي ۾ مان سنت که داز دار باشد و نوبيند ۽ سال که نیک دان اسن کمترین بندگان که درسلکب منشیان استابخلافت نتا منظم سن اگرچه مائے نشریت وغفلت خالیست أمّا در رازداری با صدر بان بچوغنچ بسته دیان است راگر جیملم فارسی

دمتنگاه بسیارداد و واحاط جمع اش از حدیشر بیت متجا وزلیکن اولاً ئجبت أفتتاح الوامسخن بطريق تمنن مطالعئر كلستان وبوسنان ورقعات ملاحامي انضروريات است وحوب نقد برشعور تهم رمله خواندن کتب اخلاق مثل اخلاق نا صری راخهٔ ق حلالی ومطالعً تواريخ سلف مثل صبيب السبيرور دعنة القسفا وروهنة السلاطين وتاريخ گزيده واربخ طبري دظفرنامه واكبرنامه وامثال آن منرورتن كريم من نت سبخن مى رس وسم اطلاع براعوال حبان وجبانيا ل حامل شود و درمجالس دمحافل بحاري أيد واز دلوانها ومتنوبها سے ازا دستا دان روزگا رکه این نیازمن د دعنفوان شباب مطالعهٔ و د سامی گرا می طبقهٔ والا را در ذیل این رقبیه **مرتوم مصمازدنااین فرن**ند بقد رفرصت برحيرتوا نداز نصانيف اين بزرگان مطالعه نمايد تابركنے وفرحتے وہائیراستعاد حاصل گرود وسرشتہ سخن پرست اُ فتار، حكيم سنائي، ملّاروم شمس تبريز، شيخ فريدالدين عطار شيخ سعدي، خواسبٌما نظاشیخ کرماً نی ، ملاحبا می ودیگرشعرا دملغامیشهورردزگار مثل سردفر شعرك دوزگار مارددي محيم قطران عسجدي عنصري، فردوسي، فرخي، ناصرخسرو، جهال الدين عبداله ذات، كمال سلعيل، خاقانی، انوری، امیز حسرد، حسن داوی، ملّا جامی نظهیر فاریایی، كال خيذى، دنظامى عروضى مرفن كابن بخارى ، عبدالواسع جبلى ، فرکن **صاین، محی الدین** ر<sup>هی، مسعود بک فریدالدین رهی،عثمان</sup> خماری ، ناصرنخان ، ابن میبن ، تحیم سوزنی ، فرمد کاتب ، الوالعلانجدی ، **ازرتی، فلکی سو دائی ، با یا فغانی ، نواخیگر یا بی انصفی، ملّا بنّا می، ملّاعاد،** 

فغانی، خواجه عبید زاکانی، بساطی، تعطف استرحلوائی، دست بر وطواطه شراسیکتی، انبراده ای – واضع صنمیر بنید پزیر فرزند نکوکاد بادکه پول در بخنفوان حال خاطرا زمطالخ کمتب متقدین فی الجمله فراغ یافت طبع سخن دوست رامیل بخنان مناخرین بهم دسید تاآل کرنشروع در بهم دسانیدن دایا بها ومثنویها بمرود ایا منوبسیای برست آود د بعدا زمطالخ ایشال بشاگر دال وا دا ذال جمله اسامی بیست آود د بعدا زمطالخ ایشال بشاگر دال وا دا ذال جمله اسامی نوش منها میری میرزاقاسم گونه کادی، بلالی مختشم، وحشی، قاصی نود ترکس میمی امیدی میرزاقاسم گونه کادی، بلالی مختشم، وحشی، قاصی نود میروی در برای در برای در برای در برای میروی در برای در برای میروی در برای در برای در برای میروی در برای در

رحيار جمن قلمي ورق ١٩٢٦ (١٥)

اعلانعلیم کے لیے عزودی ہُواکۃ اتھا کہ طالب علم ایسے مقامات کاسفری ہماں خاص طور پرنامورات او تھی ہوں اعلیٰ درجے کے طالب علم صرف و نو، عووض، قافیہ منطق، شعروشاءی کے علاوہ عربی تعلیم بھی حاصل کرتے تھے۔ اگرچہ ہندووں میں عربی تعلیم کا رواج کم تھا مگر بعض شوقین طالب علم عربی بھی حاصل کرتے تھے کچھ بین تکھ غیروری نے تحریرا قلیدس ہنر و چنمنی وغیرہ کو نہا بیت نوش اسلوبی سے از برکیا تھا دلاحظم ہو مخزن الغرائب کھی نراین دہوی معلی میں حساب وغیرہ دہوی منطق اور فلسفے کا بہت بڑا عالم تھا۔ اٹھا رھویں صدی میں حساب وغیرہ کی طرف بہت تو بہوئی جنائچہ ویوان کا بھی، رین منگھ ذھی منطلل بھی لال



خوشخطی کا نمونه۔مشق نراینداس

ممکین وغیرہ حساب کے اچھے خاصے ماہر تھے۔اس زمانے میں خلسفے اور طب کو کھی ہمتن و اس کے اس نمانے میں خلسفے اور طب کو کھی ہمیرنا می سبت زمادہ رواج بڑوا زن سنگھ کا منولا افلسفی خلسفے میں ہمیت نام اور ہوئے۔

إنشا،سياق اورنوش طي الين سطنت مغليه من مندوون سے سب سے زمادہ اِنشا،سياق اور نوش طي اِنساء مين کي طرف توجه کی وہ انشاء سياق، دقايع گاری اور زور فی تھی بیرعلوم وفنون حکومت کے کاروبار میں مرومعا ون ہوتے تھے۔ یمی وجر ہرکہ ہندووں نے ملازمت مشیر گروہ ہونے کی حیثیت سے انعی فنؤن كوزيا ده اينايا يتناعرى اريخ اورا دب فضيلت كے نشا ابت تقعے إور بر تعليم إفته خف كجونه كجو فكرسخن كرتا حقاء وارسته سيالكو في ني بهبت كم شعر الكيم ہیں گر بھر بھی تخلص موجود ہی جونکہ بیالگ با دشا ہوں کے یاس ملازم ہواکرتے تھے اس میے وقایع نگاری ا ورا ریخ نوبسی کے مواقع ان کے سے بہاتے سان تھے نوش حلی مشرق میں علوم کی اشاعت کا ایک بہت بڑاسب رہی ہو علی انفوس مسلمانوں نے اس فن کو بہت ٹر فی دی جبیاکہ آر ملڈ صاحب نے اپنی کتاب «مسلمانوں کی مصوری» بیس مباین کیا ہے یہندودن نے بھی نوش طی میں کمال پیدا کیا اور تذکرہ ٔ خوش فولیمیاں بین کم دمبیل بینب اعلیٰ خوش کو لیوں کے حالات درج ہیں غرض انشا،خط دکتابت،سیاق ، ماریخ اور خوش طی سندووں کے نصابعليم كالك صروري جزو بواتها منشي متجان داس طالوي خلاحة الكانيب کے دیاہے میں اکھنا ہی:۔

" جول اکتراوقات بفن مکتوب نولیی که عبارت از ننشی گری بوده باشد- بملازمت صاحباب دولت واقبال دناظمان کمک و مال بسر برده، بنا برال فرزندان کمترین بندگال، نیزطرتیم نوکری راموروثی تفتور کمنوده وسلیقهٔ کشی گری از فنون و بیگر بهتروانسته بخصیل و کمیل فن انشا تقید دادند" رقعی ورق ۳)

چونکه فارسی تعلیم بجائے سی دوحانی فایدے کے معاش کی خاطر حاصل کی حباتی تنتی اس بیے عام لوگ اپنے بچوں کو بہترین تناد بنانے کی کوشش کرتے تنقے۔ استاد جی کے باس فرایین و مراسلات کا ایک و نتیرہ و افر موجود دیہتا اور طالب علم اکثر صور توں میں ان کمنون کو حفظ کر لیتے۔ انشائے خلیفہ اس سلیلے میں بہت مقبول رہی ہی ۔ درجۂ وسطی ریا تا نیم ) کے بعاد لوگ ملازمت حاصل کرنے کی کوشش کرنے تنے مطالب علم اکثر ضور توں میں از کمن سلیلے میں بہت مقبول رہی ہی ۔ درجۂ وسطی ریا تا نیم ) کے بعاد لوگ ملازمت حاصل کرنے کی کوشش کرنے تنے مطالب علم اکتر میں جاتے تا میں بیا بر ملازمت جاتے ہواتی تناقی ورندا یک شخص معمولی مندی ہوں موروثی میں بنا بر ملازمت جلد ملی جاتی تنی و درندا یک شخص معمولی مندی ہوں میں شامل ہو جاتا تھا اور کھیرتر تی کرتے دیوان یا وستور جیسے رتبۂ عالی میں بہنچ سکنا تھا۔

مذكرة نشترعشق بم سبنقت تعمنوی كا حال يون لكها بى:اسكه از نام از توم كا نتيم أنا وست اكثراً بلك او به لا زمت عمدة الملك نواب اس المتدفال وزيراعظم عالمكيری بودند و وزيل كلامی و معاوت و ادريخ و كلامی و مبال حرف و خوونطق و باين ومعانی ومعاوت اريخ و صنائع و برائع وحساب وطب واصطلاحات تحفيق مسابل صوفيه گوئيس مسابل صوفيه گوئيس مسابل صوفيه گوئيس مسابل صوفيه الكريس مسابل صوفيه الكريس مسابل صافح و مسابل صوفيه الكريس و مسابل مس

٠٠٠٠٠١ لخ

مندواساندہ میں ایون کا ہر ہوکہ کا تب بی سلمان امتاد ہُواکرتے تھے اور ہندو ہندواساندہ مسلمان بچے سب اشتی اور بگا گمت کے ساتھاستا دجی سے افذعم کرتے تھے مگراکٹر مثالیں اسی بھی ہیں جن میں ہن دو تھا ہزدوں کے حالات میں ایسے بے شارلوگ مل جائیں گے جن کا بیشید تھی ہوتا تھا اور وہ شہریا گانوکی تعلیم کے علم بردار ہوتے تھے۔ لالہ حتی لال ذرّہ المھار صوری کی کے ایک مشہور تھی مقیم منے جن کے مکست ہیں ہن وسلمان طالب علم بڑھا کرتے تھے۔ مولانا مفتی نطف اللہ حصارت کے اکت وفارسی منشی سوہن لال سقی مولانا مفتی نطف اللہ حصارت کے اُستا وقعے ( بیر حسرت قلند زئے شرب نگھ و تیوانہ حبفہ علی حسرت کے اُستا وقعے ( بیر حسرت قلند زئے شرب نگھ و تیوانہ حبفہ علی حسرت کے اُستا وقعے ( بیر حسرت قلند زئے شرب اُستی ماری کے اُستا وقعے کے استاد کی وجہ ہی کہ بلوخمن نے تھے۔ یہی وجہ ہی کہ بلوخمن نے ترجہ اُئین اکبری ص ا ۲۰۰۵) کہا ہی کہ اٹھار صویں صدی کے ضم ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہندو فارسی زبان میں سلمانوں کے استاد بن گئے تھے۔

جند ناموراسانده انبردست علی خصیتوں سے لیاجا ان ان برگوں کے جند ناموراسانده انبردست علی خصیتوں سے لیاجا ان خفا اِن بزرگوں کے گرائی می کم مجمعے ہوتے تھے بتا نقین علم اطراف واکنا ف سے اُن کے ہاں جمع ہوتے تھے بتا نقین علم اطراف واکنا ف سے اُن کے ہاں جمع ہوتے والی اور اُن سے سب فیضی کرتے ہوں نہا مانے کی تعلیم کا حال ان بزرگ شخصیتوں کے ذکر کے بغیر پورانہیں ہوسکا ۔ افسوس ہو کہ ہمیں تمام اساندہ کا حال معلوم تہیں ورسکا ۔ سرف شعرائے حالات ہی ان کے اساوکا ذکر آجا، ہو اس لیے ہم ذیل کے بیان ہیں ایک دو تو خصیتوں کے علاوہ صرف اکا برشعراکا ذکر کریں گے اور ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ اس تطویل سے ہما وا مقصد یہ ہو کہ تعلیم کا تصور زیادہ وصاحت کے ساتھ اس تطویل سے ہما وا مقصد یہ ہو کہ تعلیم کا تصور زیادہ وصاحت کے ساتھ ذہن نشین ہو جائے عہدشاہ جہائی ہیں شالی ہندستان ہی ملا عالم کھیم یا لکوئی

ایک بہت بڑے عالم سے جن کے سامنے ذا نوے ادب تم کرنے کے لیے دور درازسے وگ آتے تھے جلاحۃ التواریخ کا مُصنف جس نے سکاللہ ہمی ابنی کا ب کو پائیے کہ میں الکوط کا شہر مولانا عبد الحکیم اور ان کے فرزند مولانا عبد التھ بی اعتمال کھتا ہو کہ سیالکوط کا شہر مولانا عبد الحکیم اور ان کے فرزند مولانا عبد التہ کے طفیل علمی ا عتبار سے بہت ممتاز تھا۔ ہماد ہے ہند مُصنفین میں سنے شی جند ربھان برہمن اُن کے ایک ممتاز شاگر د ہیں۔ یہ دوہی بہمن میں جنوبی بی جنوبی شیاہ ہمنی جی مرجع کرتا تھا عمل صالح کے مُصنف محمومالے کا بیان ہو کہ برتیمن سے ابتدائی تعلیم موجع مقال کا جاری دونوں نے اس جاس کی تھی ۔ اسی زمانے میں مثل شاہ برخشی بھی مرجع خاص وعام کھے۔ برتیمن اور بزالی داس ولی دونوں نے اس شیم مونت میں اور بزالی داس ولی دونوں نے اس شیم مونت سے بیایں بچھائی ہو۔ ولی کا متصوف نانہ لٹر بچر عالبًا اسی بزرگ کے طفیل ہو میں میں ہوسکا کہ ولی ، برتیمن ، بہند و دغیرہ شعراے عہد شاہ جہانی نے شعروسی میں کس کس استاد سے اصلاح لی تھی۔

ا ودنگ زیب کے عہدیں شنج محدافضل سرخوش جفوں نے تذکرہ کمات الشعالی استادی نے عہدیں شنج محدافضل سرخوش محمد وں کاسب سے بڑا فلسفی شاع بھویت دائے براگی اسی سرخوش کاسٹ گرد تھا۔ إن كے علاوہ بارا بن داس خوشگو كو بھی الحق سے شروت لمذ صاصل تھا۔

اس کے بعد جوزمانہ آیا اُس میں شعرا میں دوممانشخصیتیں معرض وجود
میں آئیں ، میرزدا عبدالقادر مبدل اور شیخ سراج الدین علی آرزو ، ببدل
متا خرین شعراکے امام مانے جاتے ہیں ال کے ساتھ ہندستان میں فارسی
شاعری کا نفا تمہ ہوگیا ۔ اِن کے بعد ضنے لوگ آئے ہیں تقریباً سب نے اُن کو
نقیج کہا ہی۔ اسداد شرخیال غالب بھی باوجودا پنی حدّت طبع طرز ببدل کے مُقلّد

تعے بمیرزا بیدل کے سینر وں مندوسلمان شاگر دیتے۔ ان کے دارالتر بیت سے جن اکا برم ندوشعران فیل مائن کے اور التر بیت سے جن اکا برم ندوشعران فیض مامس کیا اُن کے ام بین ایششی اور ندرت اور ندرت منورام خیا، سکھ داج سبقت ، سری گوبال نمیز ، حصورتی اور ندرت وغیرہ -

تقریباً اسی زملنے میں امام المتاخرین سراج الدین علی خاں آئڈو بھی واردِشاہ جہان آباد ہوئے آرُدُو فن شعر سے کہیں زیا دہ زبان وائی میں کمال رکھتے تھے بشعر وشاعری کی تنقید آپ برختم تھی ۔ خان آرُدُو کی ذات اس عہد میں ابنی علمیت کے باعث دوست وشمن سب برستم تھی ۔ یا یوں سمجھیے کہاس زملنے میں ایک طالب علم اپنے آپ کوعلم وا دب میں کائل شمجھتا تھا آبا وقتیکہ وکسی ذہر اور خان آرُدُو ہی وکسی ذرس میں شرکیب دہر اور خان آرُدُو ہی اپنے تلا مذہ کے ساتھ بے حدش فقت کا اظہار کرتے تھے ۔ خان آرُدُو ہی اپنے تلا مذہ کے ساتھ بے حدش فقت کا اظہار کرتے تھے ۔ خان آرُدُو ہے جہا خالیں میں اپنے جن شاکر دوں کے حالات دیے ہیں وہ یہ ہیں ۔

بابر بالمكندش و درین کشت می می دری باید به با و می بندرا بی اس خوشگو ان کے علاقہ کیک جند بہار کو جی ان سے نبت باند وام مخلق ، بندرا بی اس کر بہار نے ایک جامع گفت کھی ہی جو فارسی زبان کی سب سے بڑی اور مستند گفت ہی۔ اس میں بہار نے اپنے اُستاد خان اُرزو کے اقوال بر بمی نکتر چبنی کی ہی بینا نجہ خان اُرزو اپنی تصنیعت مثم " (قلمی ورق ۱۳۲۱) میں ایکھتے ہیں :۔ سو بہا رعم وغیرہ کہ از یا دان فقیراً رزوست وشل اور دیں عصر بہم نرسیدہ ودریں کتاب گلہے باا وصلح ست وگاہے جگ

اس نسلف يربعن اؤر متازبه تيال بهي موجو د تعبس بثلاً شرو الدينيم،

میزداعبالغنی بیگ قبول ، میزداگرامی حکیم بین شهرت ، سعلالتد کمش کین خان آرزو ان سب کے امام تھے ۔ ان اکا برس سے برایب کے سلسلہ درس بین بندو شعراموجود تھے بیالکوٹ بیس میر محموظی دائے اُستادی کا درجہ دیکھتے تھے ۔ مشہور محقق وارشہ میالکوٹی اپنی کا شاگر دیھا کشن میندا خلاص ا ورنت ط مبرزا عبرالغنی بیگ قبول کے شاگر دیھا ۔

بساون لال بیدآر، سرب کمونهاکتشراور ثروت مظهر جان جاں کے ٹاگر دیتھے۔

ان کے علاوہ اکا براساندہ بیں سے میزا فاخرکیں، میرافضل نا بہت، مقیم آزاد کشری، میرافضل نا بہت، مقیم آزاد کشرامی، شیخ علی حتمی اسادگل مانے جاتے تھے۔ میزوا فاخر کے ایک شاگر درشید موہن لال انتی نے ایک تلکوہ ایرالا حبا کے نام سے لکھا ہو جس میں میزوا کے تمام ہندو سلمان شاگر دوں کے صالات دیے ہیں۔ ماجا دام نواین موندوں شیخ محمد علی سرتی کے شاگر دیے شیق اورنگ کا داد بگرامی سے نسبت تلمذ کھی۔

سکھوں کے عہدیں بنجاب میں مولانا نورا حمد صاحب شبتی ایک فاضل اجل نفیے جمعوں نے تحقیقات شبتی کے نام سے ایک کتاب کمی ہے۔ اکثر مند د اُن کے شاگر دیتھے۔ دایان امز نا تھ اکبر آسا تذہ کے حالات زیادہ معلوم نہ ہوئے۔ شاگر دیتھ کچیلی صدی کے اکا براسا تذہ کے حالات زیادہ معلوم نہ ہوئے۔ میرزا غالب، میرزا محرس قتیل اور میرزا ہرگو بال نفتہ سے پہلے میاں نورالعین واقعن بٹا ہوی مشہور شعرامی سے تھے جن سے اکثر مہند و شعرائے تربیت صال کی مشہور شعرامی مند و شعارے تربیت صال کی مندو شاگر دوں پر شعففت اسا تذہ کی مندوشا گردوں پر شعففت اللہ مندان کیا ہودہ مسلمان اسا تذہ کی مندوشا گردوں پر شعففت حال بیان کیا ہودہ

سرسری ہواس کامقصد حبیاکہ پہلے ذکر کیا جا جیکا ہو صرف یہ ہو کہندوا ہل کم اورسلمان استادوں کے بہمی تعلقات کا تحییراندا زہ ہوسکے آج حبب کہندشان - كے طول وعرض ميں مندوا ورسلما نوں ميں كيك تونه مغائرت يائى حياتى ہو بياين شا يْرْجب أَكْيْر بولىكِن يُواسف زمانے كے حالات كامطالع كري سے معلوم بو، بى كهبندستان ايك بهشت نفاحس ميں مندوسلمان برا درا نه زما گی مبسرکونے تھے ان کے مکانب آج کل کی طرح حُداحُدا مذیحے بکرسب کی تعلیم کمیا ہوتی تھی اُسّاد كواينے مندوشاگردكى تعليم كائسى طرح خيال تھاجس طرح مسلمان شِاگرد کی بہبود کی فکر بھالات ہیں بلانے ہیں کہ اس زمانے میں ہندومسلمان کی حيْدان نميز منهين نفي ايك اخوت هي ، برا درا نه تعلقات تقيي ، مؤدت اوريكانكت تمفى اورآج جونكخى ہن يتان ميں بائن حاتى ہراس كانام ونشان بھى موجود نرتھا۔ تركالة ١٠ إس سلسايين يدعون كرناب حد صروري معلوم بونا مُ البح كهندستان كيبعض حلقوں ميں حقي<u>قت سأكے</u> کے اف نے کو جو ترویج وا شاعت حاصل ہورہی ہو۔ اس کی کوئی "اریخ حبثیت نهي طاكم وكل حيند ناريك في اين كاب " الرائسفا رمين أف دى سكور ين اس موجوم افسالنے کو الیخی رنگ دینے کی کوشش کی ہولیکن بہیں اطمینان ہی که وه اس میں کامیاب نہیں ہوسکے۔ ان کا بیان ہوکہ" اس قصنے کا ذکر انگریز مورخین نے منہیں کیا صرف طاک راج مجلّہ جو موجودہ عہد کے ایک بنجابی ممصنف ہیں اس حکامیت کو بیان کرتے ہیں اور اس زمانے کے ایک بنجابی تناعر ملكمى رام نے اس كومنظوم كياہى" اورلس جہال ككتبي على م بوسوائے منتى سوس لال مصنّعنِ عمدۃ اُلنواریج کے جو فوو دہاراجا رنجبیت سُلُو کے دّائع نویں نفے نارسی مورضین میں سے اس اصابے م ذکر نہیں کیا یہ وا تعریقول طواکٹر

نادنگ صاحب محدیث اسی عهد می وقوع بزیر به اسک بعد بیشه ا مورخین فی منندتاریخی کتابی اکمهی بین ان سب کی خاموشی به که رسی به که اس اضا به کی کوئی اصل بنین اور موجوده عهد کے خود غرض لوگوں نے اس کوخاص مقاصد سے رواج دیا ور نرحقیقت بی "حقیقت دائے" کا قصم بے حقیقت ہی ۔

حقیقت رائے کا ققہ ہے ہوکہ ایک ملمان اساد سے سیالکوٹ کے شہر میں حقیقت رائے کیا ققہ ہے ہوکہ ایک ملمان اساد سے سیالکوٹ کے عومن قاضی کی مزادے میالت میں دعوی دا رکر دیا تھا جس پر قاضی نے اس کو بھالنسی کی مزادے دی لیکن ہمارا دعولی ہوکہ اس زمانے میں ہندوشاگر دوں اور سلمان اساتذہ میں جس شیم کے تعدقات قائم تھے وہ آج موجود نہیں مسلمان اسادا بیے شاگر دی کا دوحانی باب ہونے کی حیثیت سے اس کی مہم ودور فاہ کا دل سے خواش مند ہم نا تھا اور تلمیز اسادکوات دوحانی نحیال کرتے ہوئے عوت واحترام کے تھے اس کے قدموں پر نجھا ورکر تا تھا۔ ذیل میں ہم بعض اقتباسات سلمان اساندہ اور ہندوشاگر دوں کے متعلق تھتے ہیں: -

فان آرترو مجمع النفائس مي اپنے مندوشا گددول كے معلق الحقے مين و شهر و تخلص جول نے است مهذب، مؤدب از قوم كاليت هد سما واجدادش مهيند درسرزمين بنگاله و بهاد بعمدگی امتياز داشتند بوساطت خطع زيزالقدر توشكو با فقير آرزو ملاقات منوده و نجيلے حديدالفكر و جي الطبع بنظر آمد بهنونها ولي شتى سن اگرساند دوزگادش دست د بداميد است كه بباير اعلى برسد انشارانتد تعالى ...... الخ عِشْرَت :- ازبرام مَ كَشْمير ست - نقط جوان المهاست - خدا از حیثم مردم خودش نگاه دارد، به جاره مردغویب با وفائےست الن نتوشگو: " از مدت بسیت و بنج سال خمیناً باین جمیدان ربط کل مهم رسانیده وای عاجر سم در تربیت او تبقصیر از نو دراضی نشده ونسیت "

اندلام خلص کے تعلقات خان اُلدَّو کے ساتھ دوشانہ بھی نفیے اور مرتبایہ بھی مخان اُلدَّو کیجنے ہی:۔

" جهتری خوش اخلاق باعث بودن ففیررزو در منناه جهان

اً باد دملی اخلاص اوست ".....الخ منز کره نشتر عشق می لکھاہی،کہ" چوں درستاللہ مرزوری

ر در دادالخلافه نناه حبال ابودار د شد ا د را با اندرام مخلص اتفاق مصاحبت اقتاد بمناسبت طبع وحق اشنائی برائے خان مشار الیہ

جاگیرومنصب وخطاب استعدادخانی از حضور حضرت جهال بانی حاصل منود بیرخدمیت و گزادی خان موصوف از خود مے منود "

بندرابن واس نوشگونے ایک تذکرہ لکھا ہوجس کا نام سفینہ ہو۔
اس بیں وہ جال کہیں خان آرزو کا نام لیتا ہی خان صاحب قبلہ نیازمندال ا کا لفظ استعمال کرتا ہی۔ اندرام مخلص کے رفعات سے بھی انتہا کی خلوص اور عفیدت کا بتا جلتا ہے جواسے خان آرزوسے تھی۔

بهندوشاگردول کی عفیدت اصلال عقیدت مندی تقی اور در این اور این اور این اور این اور جهال است کال عقیدت مندی تقی اور جهال کمین الیفات میں آن کا ذکراکیا ہم آن کا نام بڑے ادب واحترام اور خلوص

والادت سے کیا ہی اور ہر حبگہ اضیں "میرصاحب قبلہ" ، "پیرومرشد" یا" قبائر و کھیئر برق "اور اللہ میں الکھا ہی گئی رعنا رہو شاء وں کا تذکرہ ہی میں اس نے آزاد کا تذکرہ نہا بت تفصیل سے لکھا ہی۔ اپنے کلام میں جا بجا حضرت کے کمال اور انکے تعلقات وعنایات کا ذکر کیا ہی۔ ایک بھرزورقصیدہ ان کی مدح میں کھا ہی جس کامطلع بر ہیں۔ ہے

سرور بردوجهاں گذاد ہی والیے کون دمکاں گذاد ہی فرنت کنزا کے معانی پر نجر وانعبِ سبتر نہاں گذاد ہی مرکز ادوار جرخ جنسبری قطب الاقطاب زماں آذاد ہی ایک فارسی غزل کے اشعاریوں ہیں:۔

لامکان است مقام آزاد فرق عن ست خرام آزاد صاحب بردوجهان است فیق برکه گردید غسلام آزاد صاحب بردوجهان است فیق برکه گردید غسلام آزاد سی خوب طوالت سی فیقی کی تالیفات بی سے زیاده متالیں نہیں بیش کر سکتے۔ ورنداس کی مہت سی غزلیں ایسی موجود ہیں جن کے ہر ہر حرف سے ادادت وعقیدت کے جذبات مترشح ہوں ہیں۔

اسدائندخال غالب اورنشی ہرگوبال تفتہ کے تعلقات ہے عدگہرے تھے۔ میرزا غالب ہرگوبال کو ادر وشفقت میرزا تفتہ کہاکرتے تھے اُردوجمعلیٰ میں میرزا غالب ہرگوبال کو ادر وشفقت میرزا تفتہ کہاکرتے تھے اُردوجمعلیٰ میرزاکو تفتہ سے بے حدمتیت تھی اور نفتہ بھی اپنے اُنٹا دیر جان چھڑکتے تھے۔ اُدو و کے معلی کے ایک خط سے معلوم ہوتا ہو کہ نا داری کے ایام میں تفتہ میرزا غالب کی مالی ا مرا د بھی کیا کرتے تھے چنانچ لکھا ہی:۔
میرزا غالب کی مالی ا مرا د بھی کیا کرتے تھے چنانچ لکھا ہی:۔
"سور فری کی ہنڈی وصول کرلی جو بیں آری دادو عذکی

معرفت الحقے تھے وہ دیے، پچاس مردمل میں بھیج دیے، باتی چیسیں رہے دہ کمیں میں دکھے اور چیسیں دیکھے اور ایمی دیکھے اور ایم دیے ، ایک میارک علی صغیر ۴۲)

ہندووں کے فارسی ا دب کے مختلف ا دوار اس کے فارسی نٹرنچر

جاسکتا ہے۔ پہلا دور عہ اِکبری سے شروع ہوتا ہوجس میں تصانیف کی ابتدا ہوئی اس زمانے برتصنیفی قابلیت کی کمی کی وجہسے ہہت کم کتابیں کھی گئی ہیں۔ دوسرا دور جہانگیر کے سن جبوس سے لے کرشاہ جہانی عہد کے افائل بلکہ دسطانک ممتد ہوتا ہے۔ اس زمانے ہیں ہندوا بنی مذہبی کتابوں کو فارسی میں منتقل کرتے ہیں ہمسیرا دور عالمگیر کے زمانے سے لے کرمغلوں کے انحطاط ہر منتقل کرتے ہیں ہمسیرا دور عالمگیر کے زمانے سے لے کرمغلوں کے انحطاط ہر دفترین ہر بید نما دا علی گئی اس مندوا ہل قلم نے کھی انشا، شاعری اور دیگر علوم دفترین ہر بید شام اور قابل سیاق داں بیا ہوئے جو تھا دور مغلوں کے انحطاط مارسی کے ماہرا ورقابل سیاق داں بیا ہوئے جو تھا دور مغلوں کے انحطاط سے لے کراج کا میں سیوری کی خوا بیوں سے مملوا

ا بندوصنفین نے تقریباً ہرفادسی مفنمون برطبع آلائی المریجری وسعت کی خواص ندین کتابوں کے علادہ العوں نے اریخ ، شاعری ، انشا، ریاضیات ، لغت ، موسقی ، عوض ، اخلاق ، تراجم وغیرہ بر بہت ساسہ وی ادب پیالیا حقیقت یہ ہو کہ تاریخ ، انبتا ا وردیاضی سرکادی دفاتر بی کارد بارکر نے والے ہندووں کے مخصوص علم تھے۔ و قائع نوسی ، سرات ، دفاتر بین کارد بارکر نے والے ہندووں کے مخصوص علم تھے۔ و قائع نوسی ، سرات ، دستورانعل انھیں عہدہ دار ہونے کے لحاظ سے تیارکر نے بڑتے بیات درستورانعل انھیں عہدہ دار ہونے کے لحاظ سے تیارکر نے بڑتے

تھے۔ اس کے علاوہ بعض کا ممورونی پیشے کی صورت اختیاد کر چکے تھے۔ لوگ جو کاروبار نوو کرنے نے تھے۔ لوگ جو کاروبار نوو کرنے نے نے اپنے اپنے اپنے کی سور بازی کا دیا ہے اپنے اپنے کی کار میں وہر ہو کہ تاریخ، انشاا ورسیا ق بچول کو بھی دہی مورد ٹی علوم معلوم ہونے ہیں ۔ بعض خاندانوں کے مورد ٹی علوم معلوم ہونے ہیں ۔

#### ماريخ

اب ہم مختلف علوم وفنون کو فرداً فرداً لیتے ہیں اوراس فن کی تابیہ کی اہمیت پر مختصراً مائے زنی کرتے ہیں اس سلسلے ہیں ہم سب سے بہلے تاریخی لٹریج کو لیتے ہیں ۔

یدا افرائم ہوکہ قدیم ہندووں نے اسکے سے کھی اعتانہ ہیں کیا۔ یہی وجہ ہوکہ ٹیرائے ناسے ان ان الفوں نے علم تاریخ واساطر پرکوئی کتاب مرنب نہیں کی کلکتہ دیویو کے ایک مفتمون نگار نے یہ نابت کرنے کی کوشش کی ہو کہ جو کہ ہر قوم کا طریقہ تعییف خبرا ہوتا ہو اس لیے ہندووں کا طریقہ تاریخ نگھنے میں باتی دنیا سے قبرا تھا جنانچہ پرانوں "کو تاریخ کست قرار دیا ہو اس بی شک نہیں کہ ہر قوم اپنی افتاد طبع کے مطابق مختلف علوم پرنظر والتی تک نہیں کہ ہر قوم اپنی افتاد طبع کے مطابق مختلف علوم پرنظر والتی ہی۔ ہر قوم کی انشا اورطریق تصنیف خاص ہوتا ہو سکین اس کے باوجود ہر کرتے ہیں وہ عناصر ہونے جا ہمیں جوایک علم کو دوسرے علم سے متاز کرتے ہیں وہ عناصر ہون اور ہونا نیوں کی تاریخ کی مناز خبرا خبرا تھو لیکن اس میں ہوتا ہو انہ کہ انسان کی اس شاخ کی جانب مہانی اس شاخ کی جانب مہانوں سرکار سے صبح کی جانب مہانوں سرکار سے صبح کی جانب مہانوں سرکار سے صبح کی جانب مہانوں

کی آر کے بعدمتوجہ ہوئے ہندووں نے سلمانوں کی شاگر دی اختیا رکی۔
یہی وجہ ہوکہ ان بی سلمان مورخین کی نوبیاں اور بُرا کیاں ہردوموجود ہیں
ہندواس بارسے بیں اپنے اسا ندہ کے نقش قدم پراس ختی کے ساتھ کا مزن
ہوئے کہ خصرف انداز تصنیعت بلکم سلمانوں کے مخصوص محاورے اور اسلامی
تراکیب اورالفاظ بھی ایفوں سے بلا ما مل استعمال کیے۔

ہندوس فلسفیانہ میلان کے لیے شہر دی اس کے بیٹی نظران سے توقع یہ فی کہ وہ اریخ یں اپنی اس استعداد ذہنی کو استعال کریں گے اور شین و شہورے غیر فتم سلسوں کے علاوہ دو فرم و زندگی کے بے شار نتیج نیز واقعات اور عام غیر فتم سلسوں کے علاوہ دو فرم و زندگی کے بیش اضوس کہ انفول نے ایسا بہیں کیا۔ ان کی تاریخیں بھی ان خامیوں سے بہ بہی جن میں ملم موضی برقار نظر مرجاد و ناتھ مرکا کہ خویال کے مطابق بندو دیا نتن نے اس د نیا ہے جہ بہات کے واقعات کو بھی شین و شہود کے میزان میں دکھنے کی دنیا ہے جہ بہات کے واقعات کو بھی شین و شہود کے میزان میں دکھنے کی کوشش نہیں کی بہندووں نے تاریخ کی جوکتا بیں تھی ہیں ان میں سے اکثر اسی قومی دجان د اثرات کی حال ہیں اور ان میں واقعات کے سال اور تاریخیں بہت کم متی ہیں۔

اودگ زیب کے زمانے میں جوگا ہیں اکمی گئی ہیں ان میں سے اکثر ہہت عدہ ہیں۔ یہ یادر ہے کمغلوں کے عہداً خریں ہندوکا روبا پر سلطنت میں ہہت نیادہ ذھیل ہوگئے نقے اسی سے اس نمانے میں جوگا ہیں ان کے قلم سنے کیس وہ تاریخی لحاظ سے بہت اہم جبی جائی جاہیں۔ ان کی معلومات سنے کیس وہ تاریخی لحاظ سے بہت اہم جبی جائی جا ہی جاہیں۔ ان کی معلومات بنا واسط ہوتی تعیں اور چونکر اکثر واقعات میں وہ نود شرکیب ہوتے تھے اس لیے بنا واسط ہوتی تعیں اور چونکر اکثر واقعات میں وہ نود شرکیب ہوتے تھے اس لیے

ك سركار مغل ايرهنطريش ع ا-ص ٢٣٩

ان کے بانات عینی شہادت کادرجہ رکھتے ہیں۔

مشی سجان رائے بٹالوی کی کتاب خلاصته التواریخ بہت اہم ہو،

موجورہ زمانے کے اکثر نصلانے اس کی طرن خاص توجہ کی ہو شینی اور کمکیا دی کی شہرت بلحاظ موزخ مہت وسیع ہی اور انفوں نے بعض اسم کتابیں مکمی

ی منہرت مجاط مور*ن مہت و جا ہوا ہوا ہوں سوں سے بست ہم ہا ہیں۔* ہیں بہم ذیں میں چند اہم تاریخی کتابوں کے نام درج کرتے ہیں:-

ا الله النواديج مصنفة نشى سجان راك كُس التوادريج بدرا بن واس

عب ورن دل کثار بعیم مین

نصانیف ر مجمی زاین شنتی

تاریخ شاه عالم پر مینالال

سلطان التواريخ سر زخمي

تفریج العمالات م سیل جیند

عيدة التواريخ ي سين لال

مبلاه برورس » مبلوده م محلزار کشمه پر کمبارا م

سراد ممير " كان منظر "

"بذکریے

مذكرون من مندرجه زيل قابل وكري :-

ألمين الاستب معتنفه موهن لال ألمين المستعدد المستحدث المستعدد المس

سفينير ر بندلا كرز

محل دعن شفيتز

شام غريبال ان مي سي سفينه اوركل رعنا بهت الم مي -

عهد مغلیه میں انشا علوم کی ایک اہم شاخ سمجمی جاتی تھی مسرحا دوناتھ سرکار ابنی کتاب مغلوں کے نظام حکوست" بن تکھتے ہیں کمغلوں کا راج کا غذی راج تها الخول في ايك نظم أور باقاعده" وفتر إنشا" بي معاماً متبسلطنت كومركوزكر ديا تھا اس زمانے ميں يہ قاعدہ تھاكہ بڑے بڑے امراكے منشى اپنے ان خطوط و کا غذات کو محفوظ ر کھتے تھے جو وہ اپنے اعلیٰ افسروں کے نام سے مختلف لوگوں كو كھتے تھے بھران كى زندگى بيں يامرے كے بعد الخيب جمع كرلياحا تالتها اوزترتبيب كے ساتھ شاكع كر دياجا ّالتھا ۔ بيرمجوعے طالب علموں کے لیے بہت مفیر سمجھے جانے تھے۔ان میں بہت سے ایسے میں جو بطودکت ورسیر برمعائے جانے تھے لیکن زبان کے نقطر نگاہ کے علاوہ میجبوعے اس لیے بھی بحدامهم مي كدان من اركي مساله هي بحويد فرامين، دستا ويزيس، سندات، اور و کیر کا غذات ایک ممل تاریخ لکھنے کے لیے ہرت مفید ہی بعض اوقات السابهی ہونا تھاکہ تحربہ کارنشی اپنے بیٹوں کی تعلیم اور افادہ کی خاط فرضی المونے تیار کر دیتا تھا تاکہ لڑکے ان کی پیروی کریں ۔ میر و خیرہ جتنا مفيد بوافنوس بوكهاس قدراس سيے بالتفاتى برتى جاتى ہو بسرجادونالھ مركارينابي كأب مغلول كانظ م حكومت " مي انشادل سي ببت فالده

اللها المحالية النشائين البيي لمبي أبي بن من شام ن معليه كه الله فراين موجود من -

ہندووں کوکسی محکے کے ساتھ اتنی مناسبت ندھی حتبنی دا والانشاکے ساتھ تھی ۔ بہندونشی بہبت بیند کیے جاتے تھے حس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے کام میں ہنیا دیھے اوران کی خدمات ایرانی منشیوں کی نسبت ارزاں ل سکتی تھیں ۔ ایران نظراد نشیوں کی در آ کہ ستر صوبی صدی کے اواخریں ہو جہ سیاسی ہیجیدگیوں کے بند ہوگئی تھی۔ الخزا ہندووں کی مانگ اور کھی زیا دہ ہوگئی تھی ۔

بعض نامور ہن ممنت ابعض ہندونمشی مغلوں کے نہ مانے ہیں بہت مشہور ہوئے۔

ممنت ممنت مکن اللہ منتی نے اپنی کتاب "کارنام" میں جن انشا پروازوں کے نام گنائے ہیں ان میں بیر ہندونمشی بھی موجود ہیں :-

جندربهان بریمن، یندی داس [دارا شکوه]، اودی راج یا طالع یار ستم خانی، گوبندجند بینل سکه [عالمگیری بهم ان بی بلک زا ده نشی کوجی شال کرتے بیں۔ ان کے علاقہ نشی ہرکرن، رگھنا تھ سعی اللہ خانی، وامن گھتری، بادھورام، مجبی داسے دموی بھی نراین دموی، جوالا برشاد وقار، تن سکھ زخمی، بھی نراین و بیر، نشی سینل داس، کالی راسے نمیز، نمشی خیالی را خیاتی، اندرام مخلق ، غیوری، امرسکھ خوست آل بھی مشہور نمشیوں بی سے بیں۔ اندرام مخلق ، غیوری، امرسکھ خوست آل بھی مشہور نمشیوں بی سے بیں۔ بہر دیک بریمن، ہرکرن، ما دھورام برگھنا تھ خاص طرزانشا کے مالک تھے۔ بہر کون ایس سے بی کون ایس سے بی سے بی بہر دیک بریمن، ہرکرن، ما دھورام برگھنا تھ خاص طرزانشا کے مالک تھے۔ بہر کون ایس سے بی کون ایس سے بی کون ایس سے بی کون ایس سے بی کر بری بریمن کی بردی عام سے کون ایس کون کر بی بردی عام سے کون کر بریمن کی بیردی عام منشیوں کا ما برالا ننیاز ہولیکن منشات بریمن، سا دہ طرز بریا کھی گئی ہواں منشیوں کا ما برالا ننیاز ہولیکن منشات بریمن، سا دہ طرز بریا کھی گئی ہواں

کے علادہ ذیل کی گا بیں ہندتان ہیں بہت مشہور ہوئیں۔

ہفت انجمن \_\_\_\_ ادد کو داج یا طالع یار
افشا سے ہرکرن \_\_\_ ہرکرن

'گارنامینشی \_\_\_ اس کا دیباج بہت کا را مدہ کو مطاقت بہار ارم \_\_ یی انشا سے ادھورام \_\_ دیسی گالیت بہار ارم \_\_ یی انشا سے ادھورام \_\_ درسی گابوں ہیں شامل دہی ہو لیکن اس کی طرز بہت شکس ہو۔

دقائی الانشا \_\_\_ رنجمور داس

دستورالعبیاں \_\_ بجوں کے لیے بہت مغیر بجی جاتی ہو۔

منشات شنی خیالی رام

منشات شنی خیالی رام

منشات شنی خیالی رام

اخری زمانے کی انشائیں محف لقائی ، تکلف اور تصنع ہے ہیں اور ان بی بہت تعور ہی کا اکا مداور فائد ہ کش ہیں۔

ان بی بہت تعور ہی کا اکا مداور فائد ہ کش ہیں۔

#### سياق

علوم فارسیہ کی یہ شاخ بھی ہندووں میں بہت مقبول ہوئی ۔ پیتھنیفت میں امور مائی اور دیگیرا تنظاماتِ حکومت سے تعلق تھی ۔ برہمن نے چارجین میں سیاق وال نشی کی صرورت پر بہت کچھ لکھا ہو۔ یہ کتا بیں طرزِ حکومت کی تشریح و توضیح کے لیے بہت مفیدا در کا را کہ ہیں ۔ قانون گو، امین ، کارکن اور دیوان سب سیان کے ماہر ہوتے تھے ۔ بیاق کی بعض اہم نصنیفات یہیں،۔ سیات نامہ ۔۔۔۔ ندرام دیوان بہند ۔۔۔۔ جھتریل منشآت منشی ــــکنیش داس سراج انسیاق ــــه میڈولال نار نیزانتهامعلم ـــه کانجی رماضی

ہندووں نے دیاضی پر کتابیں اظھار هویں، انسیویں صدی میں لکھنا نشروع کیں جب انگریز ہمیئت دانوں اور دیاضی دانوں سے زمادہ بل جول بڑھا توانھوں نے اس سلسلے میں بہت سرگری کا اظہار کیا۔ یہ کتابیں اہم ہیں:۔ مراق الخیال ۔۔۔۔۔۔جموم ن لال کالیتھ ہوا بچ الفنون ۔۔۔۔۔میدنی مل

. زبدة القعانين \_\_\_\_ برسكوراك

" خزانتها لعلم" کا تجی رمای ضیات پر بہترین تصنیف ہی جس میں جدید علوم کے انوات خاص طور پر نمایاں ہیں۔

باتی علوم طبعیه بین افتی مصنّف رتج ، فلسنی، رّن سنگه زَنّمی ، مرزا را جاج سنگه، را سے بحبول مکبّن خاص دستگاه رکھتے تقے۔

### شعرا

مغلوں کے زمانے میں فارسی شعروشاعری کا مہت چرچا رہا لیکن اخری دور میں ہرتخلص رکھنے والابھی شعرا میں شمار ہونے لگا۔اس لیے اعلی درسے کے شاعراب پیلا نہیں ہوتے تھے مرزاعبدالقا در بدل فارسی۔ سے آخری شاعر تھے۔ ہندو شعراغمو گازمائہ المخطاط میں پیلا ہوئے اس لیے

#### كغث نوبس

منعت کی کتابیں اگر جہ کم ہیں لیکن ان میں مہت اعلیٰ در ہے کی گیابی موجود میں اور یہ بہلو مند معول کے فارسی لٹریچرکا روشن ترین بہلو جو بہا رتجم، مصطلحاتِ وارست، مراة الاصطلاح کی قدروقیست غیر معمولی طور پرزیادہ ہو۔

#### مترجات

اکبرکے ذمانے سے مے کرا خری ذمانے تک ہندواین خرمی کا بول کا قارسی میں ترجم کرنے درہے۔ انگریزوں کے اُنے کے بعد ہندووں سے اپنی ندیری کتابوں کو نئے طراقی سے مطالعہ کرنا شروع کیا ا ورشنر بوں کے الزامات کے جواب میں کئی کتابیں کھیں۔

#### خوش خطی

كتابت كم ختلف طر لقول ميس سے ہندووں نے شكسته خط مين خاص

کمال حاصل کیا۔ مذکرہ نوش نویساں میں جن چوگاہ ہندونوش نویسوں کا ذکرہ کا ان میں سے مالاہ کو نکستدیں مہارت امرحاصل تھی اس کی وجہ یہ ہوکہ میر خطوسر کاری کا غذات میں مہبت کام آتا تھا اس لیے ہندووں نے اس کی جانب نعاص توجہ مبذول کی۔ تاہم خط کی دو سری انواع میں بھی اچھے اس کی جانب نعاص توجہ مبذول کی۔ تاہم خط کی دو سری انواع میں بھی اچھے اسکا موجود تھے۔ تذکرہ نوش نویساں میں مندرج ویل اسما موجودیں :۔

چندر بھان برتمن ، رائے بریم اٹھ اُلام ، مجین سنگھ غیوری ، مجین وام پندت ، رائے سمعورائے ، خش وقت رائے وائی شا واب واجا فردل ، فنگرنا تھ پندت کنور پریم ناٹھ کشور، راجا امید سنگھ، رائے منوبر توسنی ، راجا فردل ، فنگرنا تھ پندت کشیری جنگر نورادی، اللہ درگا پر شاو خطر بختلف لائبر پر بیل بی جو کمی کی جی محفوظ جیں - ان بی سے بہت سی مندو کا تبول کی جا تھ کی کھی ہوئی ہیں ۔

مندوللر بجرى مجوعى قدروقيمت المشته صفحات كے مندرجات سے بخوبی مندوللر بجرى مجموعی قدروقیمت المعلوم بوگيا ہوگا کہ مندوستنفين كے

کس کثرت کے ساتھ فتلف علوم وفنون پرکن بیں تھی ہیں۔ اب ہم مجموعی جثیت سے اس الرجی کی قدرو قیمت برخت علما و نضلا کی ادا لیکھتے ہیں۔

باسد نزدیک عام بندوصنفین بندستان کے عام بلاک نفین سے
کسی طرح کم نہیں بندوفارسی دانوں کی جن خامیوں کااکٹر تذکرہ کیا جاتا
ہوان میں بندستان کے سلمائن نفین بھی بری طرح مبتلا نفے تا ہم جال کہ
انداز باین کا تعلق ہو ہم محسوس کرتے ہیں کہ عام بندوصنفین کا طابل نفقع
اور تکلف صے خالی نہیں ہوتا اور بعض اوقات زبان کی اصلی دوح سے
عادا تعییت کا ترشع ہوتا ہوگین اعلی انشا پردازوں میں یرنقص بہت کم ہو۔

"کانسیتموں" کی "فارسی دانی" غلطیوں کے لیے حزب المش کا درجہ رکھتی ہی ۔
لیکن اس نمرے میں صرف وفا ترکے کلرک شاد کیے جاسکتے ہی جومعتا و اور رسی کاروبار کے علادہ نبان کی اندرونی گہرائیوں تک بہت کم ہمنچ تھے بجب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوں میں برتمن الحق شفیق، سالم، اودی راج، بہتر، وارشتہ عیوری، منوہ رادر تفتہ وغیرہ جیسے ادبیب اکو ترخ اور انشا پر داز موجود ہیں تو ہمیں ہندوں کی فارسی دانی کی ہم گیر شقیص اور تحقیر خلا ب انصاف معلوم ہوتی ہی ہم نے گزشتہ سطور ہیں جن اعلی انشا وال ، فراز معلومات انعاف معلوم ہوتی ہی جسم نے گزشتہ سطور ہیں جن اعلی انشا وال ، فراز معلومات انعاف معلوم ہوتی ہی جسم نے گزشتہ سطور ہیں جن اعلی انشا وال ، فراز معلومات اور شیریں نبایاں مقام دکھتے نفر گوری کا درخ الحق والاان کے اعلیٰ دسے کو فراموش ہیں اور فارسی کے عام لٹر کی جسم کو فراموش ہیں اور فارسی اور شادی اور شادی اور شادی اور شادی اور شادی اور شادی اور ایک کے اعلیٰ دستے کو فراموش ہیں اور فارسی کے عام لٹر کے اعلیٰ دست کو فراموش ہیں کرسکتا ۔

فالب کے خیالات است میں ہیں یہ سامہ کچھ متنازع فیہ دہاہ کو است کے خیالات است سے بہت کچھ انکادکیا ہی برہان قاطع کے جواب اور تر دید بی فالب نے اطع برہان "کے نام سے ایک رسال تعنیف جواب اور تر دید بی فالب نے "قاطع برہان "کے نام سے ایک رسال تعنیف کیا جس میں برہان کی ہیں ۔ فالب کے بواب میں انکا احمد علی صاحب مدس مدس مدس مالیہ کلکتہ نے ایک دسال کھا جس میں افاات کی تر دید کی اس دسلے میں افاصاحب نے اپنے اقوال کی تابید میں بہارا دروا در استہا در تیل کے اقوال بیش کیے تھے ۔ فالب نے اقوال کی تابید میں بہارا دروا در استہا در تیل کے اقوال بیش کیے تھے ۔ فالب نے اس دسائے میں بہارا دروا در استہا در تیل کے اقوال بیش کیے تھے ۔ فالب نے اس دسائے میں بہارا دروا در استہاری کی تابید بین کیے تھے ۔ فالب نے در سے بیا در در ہو کی میں بہارا نظم میں کھا جو شمشیر نیز تر "کے نام سے شہور ہو ۔ ہم اس دسائے سے جیدا شعاد بیا نظل کرتے ہیں جن سے بیمول میں گوا کو آن آب کے در استے بیمان فل کرتے ہیں جن سے بیمول میں گوا کو آن آب کے در استے بیمان فل کرتے ہیں جن سے بیمول میں گوا کو آن آب کے در استے بیمان فل کرتے ہیں جن سے بیمول میں گوا کو گوا کی تا تیا کی کا میں در است کی تابید کی تابید کی تابید کا خواب نظم میں گوا کے در اس در ان میں بیمول میں گوا کو گوا کی تا تاب در ان کی تابید کی

نزديك نهار، وأرستها ونتيل لائق استنا ونهيس بي: \_

مولوی احمد علی احمت تخلص نسخ می درخصوص گفتگوی باس انشاکرده است

درجهال توام موديق وى وبشت تشك بيشواك تويش مندوزادة واكردهاست

بنديان لادر زبان واني مستم واشته عليها ندرخاط والاسكا وجاكرده است

باقتبل وجامع مربان ولالرشيك جند لابروسؤكيرى وبطف ومداراكرده است

گرینیں با مندیاں دارد تو لا در سخن من ہم انہندم چراا ذمن سر اکردہ است

" بيشوائے نويش مندوزادة الكرده است "كى مزيرتشرى محارعبدالصمد

فراکے دوشعروں سے ہوتی ہی جوالفوں نے غالب کے جاب بی لکھے تھے وہ

تعربيان:-

ہدیم قول بہاراً ورد جوں در مجن جا مے نوبی آخمدا ورا صدر اعلی کردہ ات وستادے اسرفن گر مکم شد تبح جبیت جوں نگارش رابابی پاس ہماکردہ ات

كرشة باللاشعارس واضح توكيا بوكاكه غالب وران كى جماعت بهار،

تنتيل اور وارست ككولائن اعتنا تهيس معتى لين ايك دوسرى جاعت من كا

ناویهٔ نگاه زیاده صاف هر اعلی هندوهنفین کوبطور سندفبول کرنے بیں کوئی

ہرج ہنیں مجھتی حبیاکہ ہے

اوستادے ماہر فن گرحكم شد قبح جيست ..الخ

سته ظا جر مونا ہی۔

مندی ایرانی نزاع اعاب کے خیالات سے یہ غلط فہی نہیں ہونی چاہیے مندی ایرانی نزاع کے خالب کی جاعت ہندووں کی ہندو ہونے کی وجہ سے تحقیر کرتی تفی بلکہ اس رویے کی بیشت پر" ہندی اورا برانی" نزاع، مخاصمت اور رقابت کا رفر الفی اور اس معالمے ہیں ایرانی نزاد حضرات

بندوول اوربندستاني مسلمانوب كواكسبى بكاه سع ويجيت تقيد

امیزسروکے نوانے سے ہیں اس رقابت کا پہلے جاتا ہو لیکن مغلوں کے نمانے میں جب ایان کے شعرا ورفعنلا کیٹرت ہندستان میں وارو ہوتے ہیں تو یہ جذبات کی تر ہوجاتے ہیں ۔ عرتی اور نیقی کی مخاصمت ، سجدی اور منبقی کے متعلق "آسانی داد" کا لطیفہ اور اس قسم کے دوسرے واقعات اس نزاع کے فتلف بوت ہیں۔

مغلبہ عمد میں ملاشی آئیدی ایک بزرگ گزدے ہیں الخبیں مخترہ بھاروں اور نازیباالقاب کے سناتھ یا وکیا ہو۔ منات والت واغتانی فرمانے ہیں ،۔ والت واغتانی فرمانے ہیں ،۔

"كم وه مندستان بي بيدا بنوا تها اوركست فطرت تها"

" مّا شیرا ورخانمهٔ مننوی که درتعربین کشمیر نوشته نوشته که ایرانیا س مرابهندی نظراد بودن بمقلارے نه نهند ... حرفانت که ایرانی دبهندی بودن فخررا سند نگردد، پایهٔ مردبسبت بایهٔ دانی ست واگرایرانیاس زبان طعن کشایندکه فارسی زبان با بکام نودنیا بند، من برایشان معنی رئیس عرضه وارم دربان با بکام نودنیا بند، من برایشان معنی رئیس عرضه وارم دربان با بکام نودنیا بند، من برایشان معنی رئیس عرضه وارم

ے "عن بہتی عالم بالامعلوم سند" والانطبغہ کے ریاض الشعرار کمی پنجاب یونیودیگی) تن ۱۷۱ سند سفینہ دنگی) ج۲ تن ۱۰۷ كسنجها ذبية كلغى نوشته شدا ذراست داستى سنت واز راسستى رنجيدان كارابل دانش ميست "

حبب شیخ علی خربی بن سان میں وارد موے تو بہال کے لوگ بہت عزت سے بیش ایک لیکن انفول نے بھی ہندستا بول کی شخفیر و تنقیص بس کسرا کھانہ رکھی جس کا نتیجہ یہ ہواکہ ہندستانبوں نے بھی ان براعتراضات کیے : کر میکنی يس لكمعابي:-

ا بوں شیخ درجنب شاعری خود شعرامے مندرا و نعتے مے نها دا ازیمعنی عداوت بهم دسیده در نی ایموگیریها کمرستنداد اس نزاع کی تفصیل سے ہم یہ نابت کرنا چاہتے ہیں کہ غالب ادران کے م خیال اس بار سے مرکسی ندیجی اختلاف کی بنا پر نہیں بلکہ مکی اور وطنی عصیب کی بنا برہندی سلمانوں کے ساتھ ہندوول کو بھی وہ درجہ دینے سے انکارکرننے

تھے جس کے وہ بہم وبوہ فتی تھے۔

ہے جب میں ایر ہندتان کے فارسی لٹریچرکی ایک خصوصیت ہی بوخمن صنا ستعمال ہند فراتے میں کہ" استعال ہمند" ابدافعنل جیسے انشا پروازوں سے بے کرمعمولی حنیا فت نامہ مکھنے والوں تک سب کی تھر پروں میں نما یا معلوم ہوتا ہو۔ برونسیسرمحودخاں شیرانی صاحب نے ضیار الدین برنی شمس سراج عقیف، امیرصروا دربے شاردوسر مصنفین کی کنا بول برسے لا تعداد سندستان محاورات كونكال كرجمع كميا بهريه استعال بند كوبعض ا د بالف خلاف ت عدہ قراردیا ہونکن زبان پروطن اور مکان کے اثرات کا ہوناکس طرح بھی

سله تذکرهٔ حسینی (قلی) تی ۹، میکه کنشری بهِ شترص ۳۳ سه اورنیش کالج میگزین نومبرسک

خلاف قدرت بنی دیجه برکه خان آرزوین متمر یس لکها بی: متمر می لکها بی: متمر می لکها بی: متمر می لکها بی: می که الفاظ عربیه در کید مبکه زبان ادا منه در فالت مستم ست: باقی ما ندالفاظ بهندی وآن نیز بند بهب مؤتف درین زمال ممنوع نبیت "

ہہت سے ایرانی شعراحب ہندستان میں وارد ہوئے آو اکفوں نے ہندی الفاظ کو استعمال کیا اور لعضوں نے تو نہایت ہے قاعدہ اور فضول طریق سے استعمال کیا مثلاً کاشی کا بیر مصرع کہ:

" سرراجيوتان جگت مُنگ بود "

وغیرہ تعجب ہوکہ ایرانی شعراکے اس غلط استعمال کے با وجود بھی ان کے خلاف کوئی اعتراض تہیں کیا جاتا لیکن ہندی شرا دا ورہند وشعراکی زبان ان حلاف کوئی اعتراض تہیں کیا جاتا لیکن ہندی شرا دا ورہند وشعراکی زبان ان صوف اس بیج مل نظر ہوکہ وہ "استعمال ہند" کے مجم ہیں ۔ ہندووں کی فارسی دانی پرایک زبروست اغتراض یہ ہوکہ ہندووں کی کتابوں برستا عمال ہند کی کثریت ہولیکن اس کے جماب ہیں جہاں تک اعلی مصنفیں کا تعلق ہی ہم خان ارتوکا یہ فقرہ نقل کرنا کا فی سمجھتے ہیں ،۔

" ونتبنو بودن كلمرً بهندى مخل فصاحت بيست جنا كم سائى

می گوید ہے

منه ورأل ويده قطرة بإنى الخ

نیاس نیر بهیس گوید، حیر بودن الفاظ عربی و ترکی درعب رات فارسی مخل فصاحت نیست بس لفظ مهندی چرا ماشد "

ك مثمر رقلي بنجاب يو بورستى) ص ٢٦ سه مثمرص ٨٨ ما ١٩٠ مخزل الفوايد

ہندی الفاظ کا بکٹرت العال ہندی الفاظ کے معتدل استعال کے ہندی الفاظ کے معتدل استعال کے منعلق تھا بعض منرجبین نے جفوں نے سنسکرت سے فارسی میں ترجمرکیا ہو منسكرت ا ودبهندى الفاظ اپنى كتا بوب بيس اس كثرت سي كلمع مي كانفينيا ان کی موجودگی زبان کی صفائی اور ماکیزگی کے منانی ہوا وربیہادے نزديك ابك بهت برانقس بحس مي متوسط درج كي متنفين اورعام محرد مرى طرح سعمبتلا تق كهول كعهدمي بنجابي زبان كالفاظاور محاورات كآبول ميس ملتي بي اور تعبن ا دفات بينجابي لمفط هي فارسي مي مفوط رکھاگیا ہوخیانچہ ذای کی مثالوں سے ظاہر ہوتا ہی:۔

"حيثم بطرني وهيان پوشيده نشسته بودند"

" وتصوتى إ بالائے رئيمان درناب أ تناب مزاشته"

"أكمن لوجائے مهنت ست"

" رساننده بعالم كمت ورستكارى"

اننددام منتش لكفنا بي م

« دارد زیمنڈوله نفس شخعت روال<sup>»</sup> " در جرگهٔ مرغان جمن لٰالَ رِی ست"

ایک خطمی انکفنا بوسه

" نوشئه مروار بدنام فتاليني سطه الشيكل جياتين اميدكرة

راے امانت رام امانت عجگت مالایس تکھتا ہی،۔

این سمه گوس البا گوالها بیش آن بازی گرتمثالها

ا من عدد در سر صبح وشام برزبانش وصعنص ياك ثيام

خط شوق یا دیمگوآل سے نگاشت رفتہ ازم ارشال دلماز دست

راحبراً ل ملك جا در بزم وا شست مردم از حام مجبن بودندمست

طفر آمد رخیت سنگه مصنفهٔ امرنا تبد اکبری ین اکثر مقامات بریتا آبه کی سیات و ما آب کا ستعال کبترت ہو۔

عام ہندوھنٹفین یں بر کمزوری ہہت محسوس کی جاتی ہو۔یہی وجہ ہو کہ ان کی زباں دانی پر ہشیہ اعتراصات کیے گئے ہیں ۔

اس کے علاوہ متوسط ور بے کے مقتنفین اور عام ال قلم میں بیقس بھی بوكه وه اصل ايدانى محاورات سے واقف نهيں ہو سكتے تھے۔ كبونك محاورہ مر سانه سال کے بعد تبدیل موجاتا ہو۔ ان کی تحریروں میں وہ روانی، وہ فراوانی الفاظ، وټنکوه، وه لبندې نبيې جواعلي مصنفين کاطره امتيازې ان مې تنتيځ کامرښ ہدرجہ اتم موجود ہے جوان کی عبارات کوا در بھی ہے معنی بنارہا ہی عام منشبوں کے یاس سی کاروبار حیلا نے کے لیے کچھ ٹرانے گھڑے ہوئے نقرات اور محاورات موجود ہوتے تھے خبیں وہ اکٹراستعال کرتے تھے . باخمن صاحب کا یہ قول کہ "ا تصارهویں صدی کے آخرنگ ہندو فارسی ہی سلمانوں کے اُستا دہن گئے تھے"نہ یادہ صبیح نہیں معلوم ہوتا۔البتاس قدردرست بوکرا خری زبانے یں ہندو مل نے دفتری کاروبار مرسلمانوں سے زیادہ اقتدار حاصل کرایا نھا اوران بيمسلمانون كى نسبت فارسى علىم بهى زياده ، موجلى تقى د جنائج أز للرصاحب کے بیان کے مطابق بنجاب میں جو "فارس اور قرآن "کے مدرسے را یج تھے ان میں مندو زیارہ واخل ہوتے تھے۔

له آئين (ترجه أنحريزي) مي ۵۲ س

نے کے اسب سے پہلی بات یہ ہوکہ مرات ہندووں نے طایل کے علاوه بعض ال نایهی اثرات ورسمیات کوبھی اپنی کتا ہوں ہیں قائم مرکمها جو مسلمانوں کی محبوب خصوصیات تقیس کین ہندووں کا انھیں اختیار کر لینا بهبت كمجه والبنعب بوسيم الدالرمن الرحيم، الحد الله التدعليه وسلم رمضان المبارک کے علاوہ اپنے آپ کو" برلب گور" لکھنااور سندووں کے لیے" واصل حبیّم" وغیرہ الفاظ اس کنٹرت کے ساتھ کتا ہوں میں اُتے ہیں کہ اگر مصنّف كانا ممعلوم ندبوتو بشكل بيتأجل سكتا بح كدمصنّف كوئي مندوتهج حبیباکہ ہم پہلے لکھائے ہی " تاریخ نے" ہندووں میں کبھی علم کی حیثیت تنہیں اختیاری واگریے کلکت ربولو رسشنالیم) کے ایک مضمون نگارنے برآن کو تاریخی تصانیف قرار دیا ہر لیکن ا**س کای** قول ضروری دلیل وبر ہان سے معرايي سييرام بلاخوف ترديد بيني كيا جاسكما بوكه تاريخ " مندوون ين مسلمانون كحطفيل بديا موى.

رلا بور) اپريس سام ميز . ص ۳۳ ، ۳۸

نه اس کے بیے دیجیوا لیسیٹ کی تاریخ ہندا پنے مورنول کی زبانی، کا دیباجہ العثاری مرد س ۱-ابیٹ جمر، س ۱۳۳ تک طاحعہ ہو ڈاکٹر تا داچند مندی کچر پر اسلام کا ازاء، دولت راے وغیرہ بکثرت منے ہی تعلوں کی طرندمعا نرت کا ہندووں کی ندگی برگہرا اثر ہوا اس میں فارسی زبان سے پدا شدہ نوسی انقلاب کا بھی بہت ساجھہہے۔

#### خاتمه

انظرین! بین نے اسلامی عہد کے ہندشان کا جایزہ لیا ہے۔ موجودہ عالیف اوران مباحث کی غرض وغایت ہے ہی کہ ازمنیم تنوسطیں جبہ ہندو ایک محکوم قرم کی حیثیت سے رہتے تھے۔ ہندووں کے فرہنی کا رنا مول اور علمی سرگرمیوں کا حال معلوم ہوسکے جس سے ایک طرف ان کی ذہبی بلندی اور دوسری طرف اسلامی حکومت کی روا داری کا نبوت متا ہو یہ فی الحقیقت ہندودماغ کا ایک شان دادکا دنامہ ہو کہ الخوں نے سلمان اساتذہ سے بھی مندودماغ کا ایک شان دادکا دنامہ ہو کہ الخوں نے سلمان اساتذہ سے بھی علوم سکھے ان بین آنا کمال بدا کیا کہ مجمل شعبوں میں اپنے اساتذہ سے بھی برھھ گئے اور اور زبان سے تعلق علوم میں المیں دست دس حاصل کی جومرف اہل ذبان کا جقد ہو۔

فارسی زبان کی تعلیم ایک ایباتجربه تھاجس کے فراید کا سلسلمغلوں کی مکومت مک ہی محدود خرا بالکماس ہے ہنو دیس اسی استعداد، اسی فراست اور تطابق ماحول کی وہ صلاحیت بداکر دی کے مغلوں کے زوال کے بعدا گرزی تعلیم کے شیدع ورواج کے وقت بھی الخول نے تحصیل علم بی سبقت کی جس تعلیم کے منافع و مفاد کی وسعت ادر ہم گیری سے انکار نہیں ہوسکتا کے منافع و مفاد کی وسعت ادر ہم گیری سے انکار نہیں ہوسکتا مسلمانوں کے ساتھ انظام اور اور تباط نے علیحدگی اور تفرد کے متعلق مسلمانوں کے مراحد کا مجبت ازالہ کر دیا اور اسلامی تمدن سے ہندوسوسا یٹی پر

بعن ایسے گہرے اور نوش گوار نقوش جھوڈ ہے جن کا اعتراف نہ کرنا انتہائی ناشکر گزاری ہوگا۔ صدیوں ک فارسی زبان ہندوا درسلما نوں ہیں اتحاد کا ایک محکم ذریعہ بنی رہی ہے وہ واسطہ تھا جوحا کم ومحکوم، داعی اور دعایا کے درمیان ایک لازامل ربط پیلائر نے کا وسید نا بت ہوئی۔ بہت ممکن ہج کہ میدسالہ حال تقبل کو ماضی کا دنگ دینے ہیں کا میاب ہوا ور ہندوسلم انحاد کے کم بروادو مال وقبل کو ماضی کا دنگ دینے ہیں کا میاب ہوا ور ہندوسلم انحاد کے کم بروادو کے محدوم عاون ثابت ہو۔ مرزا محدمنوسر توسنی نے آج سے تقریباً ہمن سو سال بہلے ایک شعر ہیں جس حقیقت کا اعلان کیا تھا کاش ہم ہندوا ورسلمان اس برغور کرسکیں۔

یگانہ بودن ویجنا شدن زحیم آموز کہ ہردوحیثم حدا و حداسنے نگرند

الهاس كے ليے د كھيم لين بول ميد بول انظا (انترى باب)

# صمیم

(۱) گورونانک کی فارسخلیم (۷) مثننوی بنیم بیراگی

رس) برائع وقائع انندرا مخلص

راز برنسل محشفیع ایم-اس)

## صیبهٔ الف گرؤنا ناصل حیب کی فارسی میم سیمان نک تھی ؟

اس مسئلے کوحل نرینے کے بیے کہ گرؤ صاحب نے فارین علیم کہاں گک پائی عقی یہم پہلے مؤخیان کے خیالات کا خلاصہ درج ذیں کرتے ہیں ۔ بابرنامی میں جو ہابر کی خوولوشتیسوانح عومی ہی ۔ با با نا نک کے متعلق ایک حرف موجود نہیں .

'اکبرنامۂ دغیرہ بی ہندووں کے ایک فرقے کی طرف اشارہ ہی جس کو وہاس بیش کے نام سے بچاراگیا ہی۔

اس کےعلاوٰہ عہداِکبری کی تاریخیں بابا نا نک کے حالات سے بحیہ خالی ہیں توزک جہا بگیری ہیں بھی بابا نا نک مے ذکر نہیں۔

فارسی کی سبست تیرانی کناب جس میں سکھوں اور بابا نائک کے صالاً کسی فلائیسل سے درج ہیں وہ غالبًا ولبشان مدا جسب ہولین اس کناب بیں جی گروجی کی نعیم کے مسلے پرزیادہ کچھ نہیں لکھاگیا اس لیے وہ کتاب بھی ہمارے مطلب کے لیے جندال مفید نہیں۔

له ۱ س معنمون پر جال کسی فلی شخیر کا حوالد دیا گیا ہی وہ پیجاب یونیورشی لائتریری

"ادیخ پنجاب ممعتنف غلام می الدین بوسطے شاہ پر لکھا ہی۔ " چنا سچہ ازاشعار ہندی وقادسی آل کہ ننظم آوردہ ہیں طزمعلوم می شود"

بعنی معسف کے بزدیب ان کے اشعار فارسی زبان بی موجرد ہیں۔

چهارگلشن کا مُعَنَّف یوں رقم طرازہی،۔ "بیان کمالاتش ازتقریر ویخریرسنفنی"

نشی سوم ن لال نے مہارا جارنجبیت سنگھ کے زمانے ہیں ایک تا دیج سام عمدة التواریخ کے نام سے کھی ہو بیٹھنٹ لکھتا ہی۔

"ازا شارات وكنايات علم فارسي نيكومطلع"

میکالف صاحب نے سکھ ندہ ہا پرایک ببوط کتا ب چوضخیم مجلدات میں تخریری ہی ۔ صاحب موصوت کا بیان ہو اگریں ہے اس کتاب بین کھوں کے خیالات وروایات کا خاص طور پرخیال رکھا ہی اور ہرچیز بہا بیت فندید سکھ نقطہ نگاہ سے تحریر کی گئی ہوجس میں بیس نے اپنی طرف سے کسی تنقید وجری کی کوشش نہیں کی بہی وجہ ہو کہ ثیں نے معجزات وخوادق کا ذکر کتاب کے طول وعن میں بڑی کٹرت کے ساتھ کیا ہی ہی اگر اس کتاب کو تمام سکھ توم کی اصلی اواز اور فیصلہ محبیں تو غالبا ہے جانہ ہوگا مصاحب موصوف کے نزدیک میں امر بائکل غیرضرودی معلوم ہوتا ہو کہ ہم مبکھ مذہ ہب کے بان کوعلم سے ہے ہم وابت کریں ۔ آگے جل کوصاحب موصوف کھتے ہیں کہ ہما دے باس نہا یت تا بت کریں ۔ آگے جل کوصاحب موصوف تھتے ہیں کہ ہما دے باس نہا یت کا بت کریں ۔ آگے جل کوصاحب موصوف تھتے ہیں کہ ہما دے باس نہا یت کا بن واضی شہا دیمیں موجو د ہیں جو نودگر و جی کے کلام میں ہیں جن سے یہ کا نی واضی شہا دیمیں موجو د ہمیں جو نودگر و جی کے کلام میں ہیں جن سے یہ کا نی واضی شہا دیمیں موجو د ہمیں جو نودگر و جی کے کلام میں ہیں جن سے یہ کا نی واضی شہا دیمیں موجو د ہمیں جو نودگر و جی کے کلام میں ہیں جن سے یہ کا نی واضی شہا دیمیں موجو د ہمیں جو نودگر و جی کے کلام میں ہیں جن سے یہ کا نی واضی شہا دیمیں موجو د ہمیں جو نودگر و جی کے کلام میں ہیں جن سے یہ کی کی واضی شہا دیمیں موجو د ہمیں جو نودگر و جی کے کلام میں ہیں جن سے یہ کی کا نی واضی شہا دیمیں موجو د ہمیں جو نودگر و جی کے کلام میں ہیں جن سے یہ کا دیمیں جو نودگر و جی کے کلام میں ہیں جن سے یہ کا دیمیں جو د ہمیں جو نودگر و جی کے کلام میں ہیں جن سے یہ کا دیمی موجو د ہمیں جو نودگر و جی کے کلام میں ہو کو میں جو د ہمیں جو نودگر و جی کے کلام میں ہیں جن سے دیمیں جو د ہمیں جو نودگر و جی کے کلام میں ہیں جن سے دیمیں جو د ہمیں جو نودگر و جی کے کو اس میں ہیں جو د ہمیں جو د ہمی

له تلی - ق م ۱۵ که تلی ق ۲۴ که صفحه ۴

ا مرتا بت ہوتا ہو کہ گروجی نے فارسی تعلیم ماصل کی تھی۔ صاحب موصوف نے ایک اوردلیل دی برج برسارسے نزدیک قابی قبول نہیں اور وہ بہر کہ رام بولار ف (جوكم مقام الوثري كے محافظ معنى كرونانك كے والدسے وعده کیا تھاکہ اگروہ معودی مبہت فارسی علیم صاصل کربس تو ان کو ملازمت شاہی میں داخل کرے کے کوشش کی جائے۔ یہ دلیل ہادے سے اس بیمسلم نہیں کراس وقت تمام مرکاری دفاز سندی زبان بی بؤاکرتے تھے اس سیے ملازمت حاصل کرنے کے بیکسی کوفارس عربی کی صرورت بہیں محسوس ہوسکتی تھی۔ اکے علی کرصاحب موصوف انکھتے ہیں کہ" گرنتموصا حب بیں اکثر فارسی کے الفاظبائے جانے ہی اور حنید فارسی کے پورے شعر بھی ملتے ہیں بہم اس ام کوایک متم حقیقت خیال کرتے ہی کہ وہ فارسی کے ایک اسچیے عالم نفیے اورغالیاً اسی مطالعترکتب فارسی نے ان کے دمانے یں عام دوا داری کا ما وہ بداکر دیا تھا" صاحب موصوف نے معمن اور ولائل بھی دیے ہیں جن کو ہم مرروست نظرانداز كريتي بنگهم صاحب كى مهشرى آف دى جسس ايك بندپايدك به اس میں اکھا ہوکہ" ہادے ہیں اس پرنفین کرنے کے کافی ولائل موجود ہیں که گرو نانک سنے اپنے آئی کو ہندووں ا ورسلما نوں کے ندا ہرب ا ورعقا ئیر سے واقعن کربیاتھا اوران کومسلمانوں اور ہندووں کی کتابوں سے عام وہنیا

نگس صاحب انسائيكلو پليايا ف إتمكس " بس كفيفي . عام طور ير سكه روايات كو قابل سليم منيس قرار ديا جاسكتا " ان كنز ديك گرنته صاحب

له میکالف ج ۱. ص ۱۱ که ایناً که ایناً ص ۱۵

الم كنتمم مام ه م ١٨١

حبم ساکھی (سلک ایم مطبوعة لاہود) کی دوایت ہے کہ اگر ونا نک صاحب نے کچھ ترکی بھی بڑھی، طرمین صاحب کا خیال ہے کہ" ترکی سے مرا وفارسی ہی جواس وقت ملمانوں کی زبان تھی ، طرمیب صاحب کی تقیق ہے کہ" رُخت می برا ناک کے کچھ اشعار فارسی ملتے ہیں اگر حیم معلوم ہوتا ہے کہ ان کی فاری ان بہت ہی معمولی درجے کی تھی ۔ صاحب موصوف سکھتے ہیں کہ جنم ما تھی مطبوعہ لا ہور ہیں سے یہ الفاظ دیدہ دانستہ کال دیے گئے ہیں کہ ان کو فارسی ( اُرکی ) سے دا ففیت تھی ۔

طواکطرگوکل جند نارنگ ابنی کما ب طرانسفار میشن اف دی مکویی گرونانک صاحب کی تعلیم کے متعلق کھتے ہیں کہ ان کی تعلیم باقا عدہ نہیں تھی '' اس امر کے نابت کرنے کے لیے وہ ذیل کی دلایل دینے ہیں:۔

١١) ناككى دوسرے الهبكى سقىدعالما نانهي .

رم) یه قول که ان کابهلاا سنادسلمان تهامسلمان مؤتضین کا تصرف معلوم موتا هی چور پرچاہتے ہمی که گروجی کی آینده عظمت کا سہراتعلیمات اسلام کے مسرہاندھیں۔ (۳) فارسی کی صرورت اس لیے بھی نہیں پڑسکتی تفی که وفاتر کی زبان ہندی تھی۔

رم) نبتھ برکاش میں لکھا ہو کہ گردجی کا پہلااُ ستاد گوماِل نبِیُّت تھا جو سکو ل کامعلم تھا۔

رہ ، یہ امر مجی ممکن ، ہو کہ ناکات سیدس در دین کے سامنے پیٹھے ہوں

له صغم ۱۵۱ و۱۸۲ مل ترجر گرنتوها حب دیاچه سه صغم

لېكن اس ئىرىشىبەپۇكە ان كو فارسى بىر، ياسنسكرت بىر، كوئى نظر پىدائىي بوگ ہويا تنہيں -

نین بہاں برسوال مہیں کہ نانک کی عظمت کس قوم کی تعلیم کی وجہ سے بدا ہوئی تھی میہاں تاریخ کا سوال ہوجس کے در بعے ہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ فارسی جانتے تھے یا نہیں اوراگر جانتے تھے توکس قدر

سبان کی خوب ہو کہ کہ کا خوا کہ وہ اُر دو معنفین کی را ہ س کا خلاصہ ہو۔ اب ذیل کے حضے بین بن طریقوں سے ہم اس مسلے پر روشی ڈالیں گے۔ پہلے بہل گروجی کے ان حالاتِ زندگی کا خلا عہد بقل کریں گے جن کا تعلق خاص طور پیسلمانوں کے ساتھ ہو بھیرگر نتھ صاحب کے بارے بن ابنی لسانی تحفیق بیش کریں گے اور بالا خوایک مختصر سے خاتے کے ساتھ معمون کو ختم کر دیں گے۔ بیش کریں گے اور بالا خوایک مختصر سے خاتی ہو وہ ان کے مطابق شرمی صاحب کے باس جو جم ساتھی ہو وہ ان کے میان کے مطابق سب سے ٹیانی جم ساتھی ہو۔ اس بی کوئ خوار ہو دور از عقل معجزات نہیں۔ گروجی کے سید سے سادے حالات مرقوم ہیں۔ ٹرمی صاحب بجا فرط تے ہیں کہ امتداد زیمانہ کے ساتھ ساتھ جم ساتھی وہ ہو جولا ہور ہیں طبع ہو گی ۔ ہم ہو تا گیا ۔ حتی کہ سب سے زیادہ مختلف وہ ہی جولا ہور ہیں طبع ہو گی ۔ ہم ویل کے شذر سے میں صرف ٹرمی صاحب کی متر جم جنم ساتھی کی روایات ذیل کے شذر سے میں صرف ٹرمی صاحب کی متر جم جنم ساتھی کی روایات دیل کے شذر سے میں صرف ٹرمی صاحب کی متر جم جنم ساتھی کی روایات دیل کے شذر سے میں صرف ٹرمی صاحب کی متر جم جنم ساتھی کی روایات دیل کے شذر سے میں صرف ٹرمی صاحب کی متر جم جنم ساتھی کی روایات دیل کے شذر سے میں صرف ٹرمی صاحب کی متر جم جنم ساتھی کی روایات دیل کے شذر سے میں صرف ٹرمی صاحب کی متر جم جنم ساتھی کی روایات دیل کے شذر سے میں صرف ٹرمی صاحب کی متر جم جنم ساتھی کی روایات دیل کے شذر سے میں صرف ٹرمی عاملے کی دوایات کی دولیات کے شاند کی میں گرو میں طبع ہو گیا کی دوایات کی دولیات کی دولیات

گرؤنانک موندی میں بیدا ہوئے،ان کی بیدایش سندے مرحم مطابق سو الم اللہ مطابق سلامی میں بیدا ہوئے ،ان کے والد مطابق سو اللہ علی میں بیٹواری تھے۔ یادر سے کہ اس زمانے میں ملازمت حاصل کرنے کے لیے کسی فادسی عربی لیافت کی صرورت نہیں تھی۔ سندی د فترکی زمان کے لیے کسی فادسی عربی لیافت کی صرورت نہیں تھی۔ سندی د فترکی زمان

تقی ا وراسی زبان میں محمور ی بہت جارت سے ملازمت صاصل بوکی تھی۔ بالصاحب كى ابتدائ تعليم كم تعلق مختلف بيانات بي بنجم بركاش یں کھھا ہو کہ گر وجی نے گوبال بٹرٹ کے سامنے زانوے میند ترکیا کر بہت جلد ماں سے اٹھاکئے۔ آدی گہنتو میں نیڈرٹ صاحب کے ساتو معے کے رنگ میں مكالمموجود ورك اكثر مصنفين مبرالمتا غرين كى اس دوايت يراعتبا ركرت مي کہ آپ کے بڑوں میں سیمسن نام ایک درویش رہا کرتے تھے ان کو گر وجی سے بعصدالفت عقى الفول في كروجي كو فارسى زبان مي تعليم دينا شروع كى ـ میکا بعث صاحب نے فاری علم کے ساتھ جومکا لمرگر وجی کا بوا تھا وہ درج کیا ہر گھروہ دُکن الدین قاصی کے ساتھ ہوا اس میں سیرسن درویش کا نام نہیں اُ تا پڑمٹی صاحب نے اس امکان کونسلیم کیا کہ گروجی نے سیجن سے کچداستفاده کیا ہو۔ ڈاکٹر گوئل چند نارنگ کا خیال ہو کہ گر وجی کو فارسی، سنسكرت سردوزبانوسيس كوئى زياده دست رس حاصل ندهى سكن شاگردى کے معاہے میں ہر دوا مکانات کونساہم کرنے ہیں۔ اکثر مورضین کواس ا مر سے کہ وہ اپنی زبان میں بنے کلف فارسی کے الفاظ بوسلتے ہیں۔ یرخیال بیالہ مِوَا ہوكہ افقوں نے عزوكسى استاد سے فارسى ماسل كى ہوگى -

بنادین آب کا بہنوئی جی رام دولت خال لودھی کے مودی نوانے میں طازم تھا ۔ بیان ہوکہ وہاں آپ نے طازمت اختیاد کی گرطبیعت سے بور بین طازم تھا ۔ بیان ہوکہ وہاں آپ نے طازمت اختیاد کی گرطبیعت سے بور ہوکر ملازمت ترک کر دی کہتے ہیں کہ دولت خال آپ کا بہت احترام کرتا تھا۔ فقرا کے ساتھ بھینے اٹھنے کا ذکر بے صرطوبی ہے جہاں تک ہمادا خیال ہی وہ

له حدد ۲- س ۲۰۰ رطبع ستشفله می که دیمیونر برجم ساهی س که مرانسفارسین ا ف دی کمنز ص ۹

ہندومسلان کے امتیازے بالانتے مسلمان فقراکے ساتھ بیٹھتے اوراُ تھتے تھے تاریخ پنجاب وغیرہ ہیں ان تمام اولیاراللّٰد کا نام لکھا ہی جن کی خدمت ہیں ابا نانک نشریف ہے تھے کیے

بابرنامے پی گروجی کا ذکر کہیں بہیں آتا۔ البتہ گرنتھ صاحب ہیں ایک مقام بربا برباوٹنا ہ کا ذکر آتا ہی۔ نیرجٹم ساکھی مترچم ٹرمیب صاحب جی تفصیلی ملاقات کے ذکر سے خالی ہی۔ اس سے معلوم ہوتا ہی کہ بابر کے ساتھ گروجی کی ملاقات کے افسا سے جی اکثر و بیٹیتر موضوع ہیں۔

داے بولا کو آپ سے بہت عقیدت تھی۔ بیھ بھی فرات کے سلمان راجیوت تھے۔ گر دجی کے ساتھ ان کے تعلقات بہت مخلصانہ تھے۔

طرمب صاحب المحقة بي كه با باصاحب كاسفر كم محفن ا فسانه برد اور اس بي كوئى اصليت بنين كين معلوم بوتا بوكه ا فغا نشان ا ورايران وغيره كاسفرا بست كيا اور وبال كي فقرا وصلحاست ملاكير اكثر معاملات بن تبادلة خيالات بوتا تفادا ب مح بم سفرلوگول بي ايات مردانه ربا بي "قف جو سرمقام يراك كيماته كيز .

شی سنے گزشتہ واقعات میں صرف ان باتوں کا ذکر کیا ہوجن کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ تھا۔اس ترتیب ولعیین سے ہمارا ایک مقصد ہوجس کا ذکر ہم اس مشمون کے خواتے پرکریں گے۔ اب ہم گروگر نتھ کا مطالعہ کریں گے۔ اب ہم گروگر نتھ کا مطالعہ کریں گے۔ تاکہ ہم گرونا ناک کی فارسی میں دست رس کا حال معلوم کرمکیں۔

### (۳) سنحرو گزنته صاحب کامطالع کسانی

گرونانک صاحب کی تصنیف ہے معلوم ہوتا ہے کہ بنجا بی اشعاری فارسی الفاظ بکترت انعال کیے گئے ہیں۔ صرف "حب جی نظر والی جائے تو معلوم ہوگاکہ ن اشعاری فارسی کے نفظ برا تکلف آئے ہیں بیشلاً معلوم ہوگاکہ ن اشعاری فارسی کے نفظ برا تکلف آئے ہیں بیشلاً المحلوم ہوگاکہ ن اشعاری فارسی کے نفظ برا تکلف آئے ہیں بیشلاً المحلوم ہوگاکہ ن اشعاری فارسی کے نفظ برا تکلف آئے ہیں بیشلاً المحلوم ہوگاکہ ن اشعاری فارسی کے نفظ برا تکلف آئے ہیں بیشلاً المحلوم ہوگاکہ ن اشعاری فارسی کے نفظ برا تکلف المحلیا نال معلوم کروگر نخد معاصب رالا ہور مرا الحاجے) صفح المحلوم ہوگاکہ کی معلوم کروگر نخد معاصب رالا ہور مرا الحاجے) صفح المحلوم ہوگر کے نخد معاصب رالا ہور مرا الحاجے) صفح المحلوم ہوگر کے نخد معاصب رالا ہور مرا الحاجے) صفح المحلوم ہوگر کے نخط معلوم ہوگر کے نظر معاصب رالا ہور مرا الحاجے) صفح المحلوم ہوگر کے نظر معاصب رالا ہور مرا الحاجے) صفح المحلوم ہوگر کے نظر معاصب رالا ہور مرا الحاجے) صفح المحلوم ہوگر کے نظر معاصب رالا ہور مرا الحاج کے نظر معاصب رالا ہور مرا الحاج کے نظر معاصب کی معلوم ہوگر کے نظر معاصب کی معلوم ہوگر کے نظر معاصب کی معلوم ہوگر کے نظر میں معلوم ہوگر کے نظر معاصب کی معلوم ہوگر کے نظر میں کا نا کا کہ کو کر کا نظر معاصب کی کھر کے نظر کے نظر کا نکا کے نظر کی کھر کے نظر کا نور کے نظر کی کھر کی کے نظر کا نکا کے نظر کی کے نظر کی کھر کے نظر کی کھر کی کھر کے نظر کی کھر کے نظر کی کھر کے نظر کے نظر کا کھر کے نظر کی کھر کے نظر کی کھر کے نظر کے نظر کے نظر کے نظر کے نظر کے نظر کی کھر کے نظر کے نظر

گنگم - پمعنی عام دجائی - پمعنی دهنا

۲- گا وے کو حباہے دسے دور کا و سے کو دیکھے ہ<del>ا دآ</del> ہد<del>ور</del> (ایفٹا)

> یا در ـ حاصر ہدور -حصنور

مورجنی نام دمایا گئے مسقت نال الح (ایفنال معنی الله مسقت کی شقت مسقت کی مسقت کی مستقد الله مستقد الله مستقدت کی مست

 صفی ۱۲ و ما بعد برتقریبًا برشعریس فارسی مرفی معظمور و دید شلاً سفیدی، تیرا کمان، فات، نظر زندنه با دشاه (بانشاه) ندود، شمار، بفعلی (بدنی) غایبانه رکیبانه) وغیره -

اشعاد کا نوکرکیا ہے۔ اس مے اشعادین میں فارسی کر بھر کا بچرا بورا لی ظرد کھا گیا استعاد کا نوکر کیا ہے۔ اس مے اشعادین میں فارسی گر بھر کا بچرا بورا لی ظرد کھا گیا ہو ہون کو کسی طرح فارسی کے کمجدالفاظ (عمومًا اسما) ایک جگہ الفاظ (عمومًا اسما) ایک جگہ الفاظ (عمومًا اسما) ایک جگہ جمع کر دیے گئے ہیں جن کو جوڑ نے کے لیے باتو کو تی چیز موجود ہیں یا بعن اوقات بنا بی باگر نتھ کی اصلی زبان کے ایک وولفظ شعر کے اندر دکھ دیے گئے ہیں مثال کے طور مربیًر وگر نتھ صاحب صفحہ ہو الا خطر ہو۔

ا - ہیر پر کیا مہر سالک صادق شہدے اور ہیں نظر ہو۔

ا - ہیر پر کیا مہر سالک صادق شہدے اور ہیں نظر بید

اس شعریس جہاں تک میراخیال ہی" شہیدے" ور" ا وَر" کے سواکوئی غیرفارسی نہیں اس کے با وجو دشعر نو بالکل فارسی شعر نہیں کہا جاسکتا۔

۲ معدق صبوری صادقاں مبرتوسه (نوشه) ملایکاں

ديدار بورے ... ... ... الح الجنا صفحه،

بہلامصر عرب الاعوبی فارسی الفاظ کامجموعہ ہی ۔
ما - صدق کر سجدہ من کرمقصود ۔
جید صرد کیما تبد صر موجود ایفنا ۔
ہم - فدرت ہی قیمت نہ پائے ۔
ما فیرت یا ئے کہی نہائے ۔
ایفنا

ه مهرمعیت صدق مصلی مق طلق قرآن مرم سنت یل روجا (دوزه) ده مهمان کرنی کعبه سیج بیر کلم کرم فاج (نمان) تسیر شیعی دانده

سبي السبيع) مانت ... .... الإسابيع) مانت ...

اس مثال میں اکثرالفا ظعوبی کے ہیں۔

نیز حنیدا شعاد فارسی کے پورکی کھی سلتے ہیں مکین وہ بھی ایسے نہیں جو بہارے کیے ایک سند کا کام دسے کیں ۔ بلا شبہ وہ ندکورہ بالا مثالوں کی سنبت زیادہ صاف اور واضح ہیں لیکن ایک دواشعار کا موجود ہونا چنداں قری دلیں نہیں ہی و

ا- یک عرض گفتم پین تو درگوش کن کرار حفا کمیر کریم تو بے عیب پر وردگار ۲- دنیا مقام فانی ، تحقیق دل دانی هم سروت عزرائیل گفت دل بیجی ندانی سر پر د، برا دران کن بیت تونگیر می بیشتم کس ندارد ، بیول شود تجیر می برشب دوزگشتم در برواکروم بدی خیال کارکردم بهمایی نیای حال می کارکردم بهمایی نیای حال می کارکردم بهمایی نیای حال می برخت بهم چوبیل خافل بینای حال بیان کارکردم بهمایی نیای حال بیاک بگوید جن تراتیر بی حالال بیاک

ر داگ بننگ محلہ پہلا) ہمیں کسی نتیج ہر پہنچنے کے لیے صرف اتنی ہی مثالیں کافی ہوں گی۔ گرنته صاحب کے مطالعة اسان سے تیں جس نقط پر پہنچا ہوں وہ یہ ہی کہ بہتے تو بقول ڈاکٹر گوئل جند نارجگ کے گروجی کی دوسرے ندا ہب کی تنقید عالمانہ نہیں "ان کی زبان کا وہ انداز نہیں جو دوسرے ندا ہہب کے ایک جید عالم کا ہوسکتا ہی۔

ووم یرکه اگر محله اول میں جننے فارسی الفاظ موجود ہیں ان سب کو جمع کیا جائے توایسا معلوم ہوتا ہو کہ با با صاحب کے ذہن میں فارسی کے مہرت کم الفاظ موجود ہیں .

سوم جننے الفاظ موجود ہیں وہ بانکل عام سے ہیں۔ بنطا ہروہ الفاظ عام نے ہیں۔ بنطا ہروہ الفاظ عام نہان کے اندرلائج ہو جکے تھے یا اگر را بی نہ بھی ہوئے تھے توگروجی نے اکثر مسلمان فقراکے ساتھ ملاقانوں ہیں اخذ کیے ہوں گے۔

غُون صرف گروگر نتو صاحب می فارسی الفاظ کا موجود ہونا ہا ہارے نزدیک اس بات کی کائی اور مُوثر دلیل نہیں کہ گرونا نک فارسی زبان کے ایک بلندیا برعالم نقے جبیباکہ میکالف صاحب نے تحریر کیا ہی تاوقتیکہاں کی فارسی دانی کے بق میں اس سے بہتر دلیل نہ ل سکے جو تمام ادباب نظرکے نزدیک جمت قاطع ہوند بان میں غیر کی انفاظ کا آنا باکل معمولی اور عام بات ہی۔ آج وزئیکر میں اورعوام کی زبان میں اگریزی کے صدیم الفاظ کے نظف موجود ہیں۔ صرف ان الفاظ کا موجود ہونا ہمیں اس فیصلے پر بہیں لاسکا کہ کوئی شخص اس زبان کا ماہر مان لیا جائے۔

گرونانک جی کی فارسی صنیفات معارت نے نہرست کتب نِعائمامنیہ کے حالے سے لکھا ہوکہ اِیا ناکہ

سے علم اخلاق وتصوف پر دوتین کا بیں مکھی ہیں مثلاً ۱۱۱ اہلی نامہ ۲۱) دا طلب رس مناجات در بحرطوی داقم فی ایک خطالا تبریرین آصفید لائبریری کے نام مكها جس مين ان سان كما بول ك صحيح حالات بهم بينجاب كى در وا کی اس کے جواب میں جوخط ان کی جانب سے موصول ہوا س کا ملحف یہ ہوکہ:۔ " ول طلب اود اللي نامم مردورسالول كيمُصنّف كانام معلوم نهيب ولطلب نظمیں ہر اوراہی نام نشریں ہی ان سردورسالوں کو بابا نا نک سے کوتی نغتی نہیں ۔ نہرست بین علطی سے ان کو بابا صاحب کی طرف منسوب کیا گیا ہی، جس کی وجہ یہ ہوئی کہ سر دونوں رسے الے ایک مجموعة ر السائل میں شامل تھے جن کے آخریں بابانا مک شاہ کی مناحات ہونے ہوسنگار في علطى يد تمام رسالوں كوبابا نائك شاه كى جانب منسوب كر ديا ہى - غوض دل طلب اوداللي نامه مردوبا بانانک شاه کي تصانيف نهيس مي "- باقي ر با مناحات کامعالمہ تو وہ گرونانک کی حب جی کا ترجمہ ہر جوکسی نے بارهویں مدی ہجری میں کیا ہے۔

گزشته بیان می علوم بخا ہوکہ بابا نا نک کی کوئی تصنیف فارسی ہیں موجود نہیں حرفی تقلین سے بابانانک کے عالم ہونے برزور دیا ہو اکتریت صرف اسی وجرسے زور دیا ہو کہ گروگر نتھ صاحب میں فارسی کی اُمیزش ہو اس کے علاوہ الحنول سے کوئی دلیل نہیں دی ۔

جہاں تک ہمادانیال ہوگہ ونانک صاحب فارسی کے عالم نہ تھے۔ ان کوسرف مفودے الفاظ پر عبور تھا جن کو دہ گردگر نتھ صاحب میں وقداً فوقداً استعمال کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہم ہی کہ سکتے ہیں کہ آپ فارسی کی معمولی واقعنیت رکھتے تھے۔ پہلے ذکر ہوجیکا ہوکہ بابا نانک نے کئی ملاز میں شاہی کے

ساتھ ملاقاتیں کیں ان کی مہندا ور ما ورا ہے ہندان کے کے ساتھ مبنیں رہیں۔ اکثر مسلمان مُریدان سنے فی مصل کوتے تھے بیں ان حالات ہیں ان کی زبان یں فارسی عربی اف کا کہ ان فارسی عربی کے بین فارسی عربی کے جوالفاظ اور فقر سے موجود ہیں وہ بھی اپنی اصلی ھاست ہیں ہمہیں بلکہ بچڑی کا ہوگی صورت ہیں ہم اہذا نہ تہیجہ زیادہ قربین صواب ہرکہ باباجی فارسی کا ہہت معمولی علم د کھتے تھے۔

**→** 

میمهٔ ب مثنوی ببغم مبرانجی

سوائے اسامی بوبت الم المبراگی کھٹری قوم سے تعلق دکھتا تھا۔ اس سوائے ایک آبا واجداد بنجاب بیں عہدہ قانون گوپر فایز دہتے چلے آئے محصے مخزن الغرایب بیں لکھا ہے کہ مبو بہت دائے بیراگی مجن سرکادجوں کا دہنے والا تھا، شعروشاعری بیں انھل سرنوش کا شاگر دہما۔ بینا نجبہ کلمات الشعرا بیں ہی:۔

کم بہوبیت لاسے بنیم ازا د مشرب بناِ آن فقراً شنائ دارد و پیش فقیرمشق مے گزارد؟

مخزن الغرایب کی عبارت سے معلوم ہوتا ہو کہ بنیم بھی اپنے آبا و اصلاد کی طرح قانون گرہی عبارت سے معلوم ہوتا ہو کہ گیا اور وہاں اضطاد کی طرح قانون گرہی تھا کہ پنجاب کو جبور کر کر دبی آگیا اور وہاں ضیخ الشیورخ محمد صاوق را بنا لمی ہی کی خدمت با برکمت میں حاصر ہوا۔

له يدمضمون بهناورنيش كالج ميزين يس شاريع بؤار

که منهایت تعب کا مقام ہوکہ مسراے ۔ ایف - ایم عبدالقا درصاحب ایم - اے پر دفیسر سلامیہ کا لیے کفتر نے دوران میں بنجم کو سلامیہ کا لیے کلکتھ نے اسلاک رہو ملائے کا رہ سے مقبری میں ایک مفتون کے دوران میں بنجم کو اکبرکا دربادی قرار دیا ہی (ملاحظ ہوص ام) یہ قطاع طابع سل قلمی مملوکہ پروفسیر شرای میں سلکہ قلمی مملوکہ پرنوشی لائبر میری ا

شیخ کے دم قدم سے اس وقت دلی بسطام بنی ہوئی تھی اور فقروتھتون کا ذوق ان کی برولت عام ہوگیا تھا۔ بنیم نے بھی انھیں سے کسب سعادت کیا۔

میست کل دعنا میں لکھا ہر کہ بنیم کو نراین جن سے آننا شغف ہوگیا تھا کہ بالاخر دنیاکو ترک کردیا۔

سفینی فوشکو کا مصنف بندرابن داس جربنیم کا شاگر دلقا۔ ا پنے تذکرے میں لکھتا ہی کہ ثیں نے عمرے جودھویں سال میں بنیم سے سباوم کیا تھا۔

تصانیف اور تنوی قصص فقراے ہند کو ہندتان میں خاص شہرت ماس ہو علی الحقوص متنوی ققراے ہند کو ہندتان میں خاص شہرت ماس ہو علی الخصوص متنوی فقراے ہند کو ہندتان میں خاص شہرت مشفیق تذکرہ گل دعنا میں لکھتا ہی کہ بنعیم کی کلیا ت بنددہ مہرادا شعاد شہل ہی ۔ ہمیشہ بہا دے مصنف کا بیان ہی کہ ان دو کتا ہوں کے علا وہ بنیم نے کچھا ورصوفیان دسانے بھی لکھے ہیں جنمیں "نراین چند" کے نام برمعنون کیا ہی کی کی میں جنمیں "نراین چند" کے نام برمعنون کیا ہی کی کی میں جنمیں "نراین چند" کے نام برمعنون کی ایم کی کو کری تعب بنہیں کہ یہ دسائے نراین چندگی کی جائے نراین بیرائی کی طرف منسوب ہوں جو بنی کا گرد تھا۔

کلام اسنیم کے دیوان کا ذکر کہیں بھی موجود نہیں۔ اس کی نظمیات کا بشتر کلام اصفہ فقروع فان کے حذبات سے لبریز معلوم ہوتا ہی تصوف کا اس کے دماغ پر بہت اقتداد کھا۔ اسی ندیہی اور صوفیا مذوبہ نیت کا اُن تھا کے ممار عن ربہ باتی پورلائبریری فہرست جہ۔ ص ۱۳۰۰ کے بائی پودلائبریتی

ج م ص ٩٥ سكه سيز محر من ١١٩

کہاس کا کلام زیا وہ ترتصوف کے تعلق ہی ۔ افسوس ہی کہ ہمارے پاس بنیم کی مثنوی کے علاوہ اس کی نظم کا انونہ بہت کم موجود ہی ۔ اس سیحاس کے کلام پرجامع نبصرہ کرنا حداد مکان سے باہر ہی ۔ ناہم نذکروں کے بعض اشعار بہاں نقل کرنے ہی ۔ خان اُرزونے مجمع النفایس میں بی شعر بینم کی طوف منسوب کیے ہیں بہ

درفضا تعشق جانان بوالهوس لأكانسيت

ہرسرے شابیتہ سنگ ومنزے وارسیت ------

هم يوضيح از دل خودشيدے كيد بروں

وه جبر جامست این کز وجمشیدے آید بروں

مرا ہرو کمانے می کشد در پر، وے ترسم

که این در برکشید نها چوناوک دنورم اندازد

مذكرة روز روش يں ير راعى بنيم كے ذكري ورج بى۔

دریا در موج و موج اندر دریات 🕝 در وات وصفات ق تفاوت رکیاست

ای محو حقیقت نظر اِنگن بجاز بهدرنگ جیال جلوه نماست

بنجاب اونیوسٹی لائبریری میں مٹنوی بغیم کا ایک فلی سخہ ہواس کے

ذیلی اوراق میں سبنیم کی کمچھ رباعیات بھی وررج ہیں۔ ہم ان میں سے کچھ نقل کے میں میں میں میں اور اسلامی کی اور کا میں میں اسلامی میں سے کچھ

يهان نقل كرتے إين :-

از چول بگذشته بے حگول بابد بور دمم است (... ؟) وسم چول باید بود

بَتَنِم نُقشے زخود بروں بایدبود اعمال بدونیاب بطفلاں بگزار

ا دبایت فارس می مددون کا حضه

سرليست مركوحيروبازاركو بتغيم سخن عثق سجب نريار مكو زنبار جزا قرار زانگار گو كرجمله جبال ازتوحقيقت يرسند ويندش خلق لمحدد كمراه است عارف كه زاسرار ازل آگاه است سرزره كه بين بهمه وجرالتداست در دیدهٔ حق شناس نورشید نگاه <u> فرات جہاں را</u> ہمہنسیکو بنی ای ول اگرآل مارض ولجوبین نود اکنه شو یا مگی اوبنی دراکنہ کم بگر کہ نود بینشوی مرگاه که سناز عیش بنیا وکنید باید که دل غمز دهٔ سنا وکنید بالثدكه از فقير نود يادكنيد یاراں چودمے بیب دگر نشینید مننوی بغیم کی عام شاعری کے اس اجمالی وکرے بعد ہم اس کی مننوی کا حال کسی قدر تفصیل سے تکھتے ہیں جبیاکہ پہلے ذكرآتيكا ہواس كاايك شخه نيجاب بو بيورشي لائبريري بي موجود ہى - عام مذكره نونسيوں نے اس كا نام تصف فقرامے بند" لكھا ہى كىكى جارى داسے میں یہ نام سیج نہیں والاً اس سیے کریہ نام مصنف نے نہیں رکھا تا نیااس لیے کہ متنوی کے مفاین صرف فقلے ہندیک ہی محدود ہنیں جگہ اس میں فقراع بند كے علاو بعض اورمسلمان اكا برصوفيه كى حكايات كھى ابي -ہمارے خیال میں اس کو تفتق کے نام سے یادکرنا بھی کچھ زیا دہ تھی ہنیں۔ اس لیے کہ اس میں ویوانت، فلسفہ اور اسلامی تصوف کے نازک اور لطیف مسائل موجود ہیں جن تذکرہ ٹونسوں سنے اس کو تصف کے نام سے یا دکیا خالباً الفيس اس كى خفيقى تدر وقيميت كالحساس بنهي تفا.

اس جیزکو ٹابت کرنے کے لیے کہ منٹوی کا جونسخہ ہارے سپنی نظر ہی وہ فی الواقعہ" بیغیم "سے ہی متعلق ہی ۔ ہارسے پاس کئی دلائل ہیں مثلاً کما ب

کے اثنا میں بینم کا نام متعدد بارآیا ہو مشلاً ببغيم انبيت ببغم زاصل نوين دا پما جوید کنار وصل نویش (ودق ۸) ہم پیمن کس ورجہاں بوچ مباو کا فرو مومن بومن نبغیممباد (ورق ۹۹) طرفه عهدم بودنبتيم بسيس ازي آں بیناں نناہاں فقیراں ایں چنیں رورق ۲۷) شطح مُبَغِيم، بيغم كدور كلام شطح ببغم نبيست چوں شطح انام رورق ۱۹۸۰) كُلُ رَعنا مِي شَفِيْقَ فِي قَصْص فقراب مند كے سليے مِن كھا ہى كم اس میں بام دیو (نا مدیو) کی بُرِ لطف کہانی موجود ہی حیا تحیہ یہ تعقیم ہارے ننے کے وری ۱۱۲ پرشروع ہوتا ہی۔ کی ب کا مطالعہ اس حقیقت کو بے نقاب کر دیتا ہی کہ یہ ضرور کسی مندوصونی کی تصنیف ہی۔ چنانچہ زیل کے اشعاراس ا مرکا اعلان کرتے ہیں:-

منکر ما منگر اہل صف منکر ما منگر ارض وسما منکرما ، منکردام وسیام منکر ما دوسیاہ خاص وعاً کم رورق ۵ ۹ )

کتاب میں مہندواولیا وفقراکی کرامات اوران کے معجزات کا ذکر ہو۔ منجیبراسلام علی اللہ علیہ وسلم کی نعمت نہیں اور سے وہ چنر ہو تو ہمان مُصنفین کے نزدیک نہایت ضروری اورنا قابل صدف مجمی جاتی ہی شروع میں مناجات کا ہونا ہمارے دعوے کی زرابھی تردید نہیں کرسکتا۔ ہندؤ اندازخیال، ویدانت کے نکتے، کبیرونانک کی شطحیات سب اس چیزکو ثابت کررہی ہی کہ اس مثنوی کا مُصنّف بجز " بنیم بیراً گی "کے اور کوئی تنہیں جوسکتا۔

ا بینم کی وفات ساسالنشرین واقع ہوئی تھی اس کیے یہ امر کی مجمع حملک ضرور پائی موگی . دارا نگوه کا ما حول مجمد اس قدر صوفیا ندا در فلسفيانه معلوم ہوتا ہو کہ اس کے اکثر مندومنشیوں کے متعلق برا مرابت ہو كەانھوں سنے تركب دنياكوا حساس وجوداً ورعلت زندگى كى مصيببت كے ختم کرنے کا داحد ذریقیمجھا۔ نمشی سپندر بھان برہمن نے دارا شکوہ کی وفات کے بعدع الت گزین کرنی نشی ولی رام و کی نے بھی یہی راسندا ختیار کیا اور كلفت حيات كررك أرزوس مطايا أكرجية بنيم براكي كا وادا فنكوه كے وربار سے کوئی خاص تعلق معلوم نہیں ہوتا تاہم نواین سیند کی محبت میں وہ بھی ان خود رفته بوگیا و ربیراس نگری کی راه لی جباب دارانشکوه کا مقام تھا. نراین براِگی اورشیخ محاصا دق کے دوگونه مواعظ سے اس کا قلب محمع البحرین بن گیا قفایپنانچیشنوی میں ہم جا بجاان دورنگی موجوں کا ٹیازع باستے ہی جن کواگرغورسے دیکھا جائے توان بی اسلامی ا ورہن رؤنھتوف کا رنگ علیمدہ علیمدہ یائیں مجے اسی زمانے میں ملاشاہ (المتوفی سرائے میں ہرت بڑے صوفی ا درِعالم تھے بیرمیاں شاہ میرلا ہوری کے شاگر دینھے اور انھوں نے ہبت سی كتابي بهي تعميلمي لي يستنوي بغيم بن مُصنف من حضوت ملاشاه كا ذكر كميا يدو-شاه ما آل عارفن اگاه ما وه حير نومسنس فرمود ملاشاه ما سین انسال گر نبودے درمیاں اول واخر نبودے غیراں

ملاشاه كاائر ملاشاه كاائر سيبهت اثر نير بخفا حس كالمجد شراع مهين مثنوى من متابع

مننوی سنیم وررسالطنبت ملاشاه می سے ایک ایک اقتباس ہم بیانقل کرتے ہیں:۔

#### رسالة نسبت ملّاشاه

برکرتهنیف کرده است گاب بهرآورده است فصل و باب بابها درباین بررچه که گفت اوزبر باب فصل و باب نگفت فصل و باب نه در گاب من عدد سے بهم نه در کتاب من باب در توبه و توکل نیست فصل در صبر و در تمل نیست فصل در صبر و در تمل نیست فصل در صبر و در تمل نیست فصل در و رخمل نیست فصل در و رخمل نیست

گر کسے تصنیف مے مازدگاب مے نو بسداندراں دفعل باب درکتا بم نمیست فصل و با بہا درکتا بم نمیست جریج و تا بہا درکتا بم نبست جر ذکر خلا منٹنو بم نیست غیرازیک نوا

مثنوى بغيم

سوختہ جانے زواغ وحدثم رقلی ت ۱۹)

عندليب مست باغ وحدتم

ر تعلی ق ۱۹۷) نه سر مذ

منتوی سبغیم کی زبان آنی زیاده شیرین اورصاف نهیں نکتِ اطلا جوزبان کی شریعت میں کروہ مجھی جاتی ہی بہت زیادہ ہی تاہم مطالب کے اظہار میں بیغیم کا میاب معلوم ہوتا ہی جو وہ کہنا جاہناہی رام سنے والے کے ذہن نیس ہو جانا ہو حبیباکہ ہم ایندہ چل کر تفصیل کے ساتھ ہلائیں گے۔ روحی کا انداز بیان مثنوی بغیم میں ندیا دہ نمایاں ہم دو می کے خاص الفاظ، ای عمو، ای واونواہ وغیرہ بہت ملتے ہیں۔ اس کے اسٹایل میں منظمت باکس نہیں اور نفاظ ور بنا وق سے بائل بری ہی ۔ وہ تو دکھتا ہی۔ سکتھ باکس نہیں اور نفی ور بنا وق سے بائل بری ہی ۔ وہ تو دکھتا ہی۔ سکتھ باکس نہیں اور جے مے اید بدل از سوئے تق

آل جیہ ہے آید بدل انسوئے حق بے محلف مے بھارم برورق

## مثنوي كي بعض خصوصيات

اب ہماس مننوی کی خصوصیات پرنگاہ خوالتے ہیں بھامانعیال ہی کہ فارسی کے ہندستانی لٹریچے میں مبغیم کی مثنوی کو خاص ورجہ حاصل ہی ج نکهاس متنوی کے منعل پہلے ہہت کم فکرکبیں آیا ہی اس لیے ہم اس کی خاص بانوں کو تدرے تشریع کے ساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں،۔ المنوى بنيم كا مطالعه بتأتا بحكيم لوي دوقي بغيم براكي كروحاني استاد تفيمتنوى فم مولانا ے روم کے خیالات کی صدالے بارگشت معلوم ہوتی ہی جیم منوی ر'ومی کاشیلائی ہی جیانچہ کماب کی ترتیب،خیالات کی نوعٰیت،نفوفٰ کے . تفلسف کی جھاکسسب باتیں اس حقیقت نفس الامری کوعا لم اشکاداکردی بي كه اگرچه مهدي ملاشاه، نراين براكي اورشيخ صادق قدس مسره كي تصانيف اودفيوض صحبت كالتربغيم برثابت كيا بوليكن ايسامعلوم بوايهر كه بنعيم كااصلي مرخيمة فبض ا ورسب سي برا منبع عرفان رؤمي خفامنيم كي مثنوی یوں شروع ہوتی ہیں۔ سے

ادبيات فارسي لمن مندوون كاجفته

حیثم نو نبا دال روایت مے کند دا د بے تابی پولسسل دادہ ام گرچو بوئے گل دوم انتو دبروں گاہ پیچم ہم چوزلفنے تا بدار گاہ مے جوشم بخم در دنگ کل چسیت آل آتش بدل حب الوطن ول طبید نها حکایت مے کند تازاصل خود جدا افت دہ ام گا و جوں سمل طبیم درخاک وخوں گاہ گریم ہم بھ ابر نؤ ہہار گاہ نعرہ مے ذنم بررؤمئے گل آتشے درسسینہ دادم شعلہ ذن

ر مبنعیم قلمی ورق ۲۰۱۱)

ان اشعارا نبدائیر کے ساتھ ساتھ اگر متنولی کے ان اشعار کھی ٹرمیں توان کے اندرایک خاص م اللت محسوس ہوگی سے

مبشنواذ فی بون حکایت مے کند وز جدا کیہا سن کایت مے کند کنسیناں تا مرا ببریدہ اند از نفیرم مردو ذن نالیدہ اند سینہ خواہم شرحہ شرحہ از فراق تا بگو یم شرح درد است تباق ہر کسے کو دؤر مانداز اصل خوش باز جوید روزگار وصل خوش بر کسے کو دؤر مانداز اصل خوش بر شخصتی است کاندر فی قاد جوشش عشق است کاندر فی قاد

جوششش عشق است کاندر می فت ررومی :نکسن ایگریشن مسخم۲) نیسته

مننوى رومى كى دوخصويني مننوى رومى كى دوخصويني كمنوى مننوى رومى كى دوخصويني كالمنوى المسترسية

اس کاطرنفیہ استدلال بعنی تمثیل کے ذریعے دیل لانا ہی۔ دوسری مصوصیت بہ ہی کہ حکا بھوں ادرافسانوں کے ضمن میں مسائل کی تعلیم دی گئی ہی جمبغیم سے اس معلسطین جبی شنوی کا تنبع کیا ہی۔ یہ رؤمی کا بی ضیف معلوم ہوتا ہی کمثنوی سنیم کے اندر کھی نہ کھیے جاربہ موجود ہی۔ تیاس تمثیلی کو کا میابی میابی ہوتا ہی کہ شنوی سنیم کے اندر کھیے نہ کھی جاربہ موجود ہی۔ تیاس تمثیلی کو کا میابی

کے ساتھ نبا ہنے کے لیختل کی بلندی اور نعیالات پاکٹرہ کی فراوانی کی مزودت ہوتی ہی روتی عب بان کو لیتے ہی استیکیل کے ذریعے اس قدر اسان ا ورقربيالفهم بنا دينه بي كه عام عدعام أومي عبى ان كى اصل بات كوباليتا بى بنيم كآخيل اگرجه تنا بندنهي الهم دولى كا بكاسادنگ موجود ہو مثلاً اس بات دكونا بت كرنا بوكه عارف برايك وقت ايسا أتا برحب اس کے بیے امالحق کر دینا جائے ہوتا ہو تو ایک کہانی کے بعداس طرح بیان کرتا ہوے ا من الماتسش كند چو*ل مُسرخ دۇ نود ا*نالنّار سبت لافش مۇ بۇ گربرائمینه نست برا نتا ب سس ان دان باشدانا است جماب مین اناالبحرست گوشش ماندا گرنتد در بحب رقطره از هوا آن انالحق آن زمان مفتن *منزاست ورمعنی آن زمان سفنن رواست* مثلاً بیر ابت کرنا ہو کہ روح انسانی یا اصافی کوجس انسان کے فنا ہوجانے کے بعد کوئی نقصان مہیں بہنچیا تواس کے لیے براندازافتیارکیا

دؤرح النانی ست یک روح جہاں دورج النانی ست ہمچو آسماں گر ہزاراں خانہ ہا بر پاشود ور ہزاراں خانہ ہم گر ددخراب ہم چناں برخاست نوراً قتاب وحدات وکثرت کے مئے کی تشریج کرتے ہوئے یہ انداز باین اختیار

فهم کن حرفم زرد نے التفات ایں حباب وموج ما گمنام بود شدحهاب وموج وریابی سخن

میں ہے۔ وحدت وکٹرت تجلیہائے ذات بحروحدت ساکہ در ادام بود گشت چوں عمان وحدت موجزن نقش برآب ست بي بوج وجاب جبيت و والند اعلم بالقواب جبيت و ورب بي جبيت و ورب بي جبيت و ورب بي ورب بي ورب بي ورب بي بيت و ورب بي بيت كثرت كاستان نوبها بي بيت و ورب بي بيت و ورب بي بيت و ورب بي بيت و ورب بيت و

وعدت وكثرت بود چل دوزوشب این سخن بهرست ر بود در زیرلب

رت ۹۵ بومابعد)

حس طرح رؤتمي كات فلسفه اورمسايل نفتوف كوتمثيلي حكايتون

کے ذریعے عام فہم اور دلحبب بنانے کی کوشش کرتے ہی اسی طرح بنیم لمی حجو ٹی حجو ٹی حکانتیں اور قصے لآنا ہی بیعن پیرومرشد کے مکالے کی صورت میں ہیں بعض حیوانوں اور غیردی اشیا کی تقا ربیر ہی اور بعض ناموربزدگوں کی منقولات ہی ہم ناظرین کی تفتن طبع کی خاطر بعض حکا بیوں کو مع چیدہ

جيده اشعارك يهانقل كرتے مين :-

مرید ایک دفعہ جنبی کے کسی مرید نے ان سے سوال کیا کہ آب کس کا مصور استحد استحد اندھاکر تے ہی تو انفوں نے فرطایا بنی کا ۔ ایک دفعہ بنی میرے کمرے میں آئی آنے ہی کیا دکھیتی ہو کہ ایک چہا ایک سوماخ سے نکا الکین بنی کو دکھیکر وہ نی الفورا پنے ل میں گئے ۔ اس براس بنی نے متوا ترکئ گفتٹوں کی جنوا یت استحال ، ضبط ، تمرکز خیال سے اشظار کیا ۔ بالاً خروہ جو ہائی کے کی جنوا ہوں اس سے پنے میں آگیا جینا نچراس کے بعد شائی اس بنی کو ما دی ما استحقا ہوں اس سے بی بنی جنوا لتے ہیں ۔

درطریقت با کم ازگرگه مباش چندگریندت شخن با فاش فاش

مبتی باری کی حقیقت کویہ مادی آنھیں نہیں دیجوسکتیں۔ یہ مادی و ماغ اس کی کنہ کو نہیں پا سکتے لیکن سم اس کی ہستی کو اس کی صفات سے جان سکتے ہیں اس بحث کوایا فلسفی اور صوفی کے مناظر سے کے ضمن ہیں باین کیا ہی حس مین طسفی کو مسکت جواب دیا ہی اور صحت کے مام اور ال و عیم وجوان کی تمثیل سے وجو د باری ہرائ رلال کیا ہی۔ ایک فلسفی اربا جال میر طعنہ زنی کیا کرتا تھا اور کہا تھا کہ بیر لوگ بے سود تلاش میں اپنی عمر بربا و کر دہے ہی جو تور دو ہم اور قیاس اور خیال سے پاک اور بلند ہواس کی تلاش اور اس کے ساتھ ملنے کی نوائش بھی جنون سے کم نہیں ہے اس کہ باشد ہواس کی ناش میں جنون سے کم نہیں ہے اس کہ باشد پاک از وہم وخیال میں منافی کی نوائش بھی جنون سے کم نہیں ہے اس کہ باشد پاک از وہم وخیال اس کے ساتھ ملنے کی نوائش بھی جنون سے کم نہیں ہے اس کہ باشد پاک از وہم وخیال اس کے ساتھ ملنے کی نوائش ہی جنون سے کم نہیں ہو خیال اس کے ساتھ ملنے کی نوائش ہی جنون سے کم نہیں ہو خیال اس کے ساتھ ملنے کی نوائش و اس کم باشد از مکر محال اس کے ساتھ میں اور میں باشد از مکر محال اس کے ساتھ میں ہو تھیں اور ہم باشد از مکر محال

صحت کی میل ان کے اند ذرّہ جمعقیقت نہیں۔ بے نودی کو جنون استغراق اور مور اور خون کی میل ان کے اند ذرّہ جمعقیقت نہیں۔ بے نودی کو جنون استغراق اور مور کی اور سخی لاحاصل سمجھتا تھا۔ انفاقا وہ فسفی بیار بڑگیا۔ بہر خیداس کا علاج کرنے تھے لیکن کوئی دوا کا درگر نہ ہوتی تھی ایک موفی صاحب نے جب فلسفی کی علالت کا حال ثنا تو تیماد داری کی خاط موفی صاحب نے جب فلسفی کی علالت کا حال ثنا تو تیماد داری کی خاط مونی صاحب نے بیار وفت توصحت ہی مرغوب ترین مطالبہ ہو ۔ کہاس وفت توصحت ہی مرغوب ترین مطالبہ ہو ۔ گفت صحت از تو خواہم ای جواد سیست جز صحت تمنا و محراد گفت صحت جبیدت برگوزونشان صورت وشکلش بیا ور در بیاں گفت صحت جبیدت برگوزونشان صورت وشکلش بیا ور در بیاں گھنت صحت جبیدت برگوزونشان صورت وشکلش بیا ور در بیاں

اوحيه دارد رنگ از مسرخ وكبود

ازجما واتست ياجنسس غذا

ورد کا نہا ہست یا جائے دگر

گفتصحت دالنے باسٹ د ہؤد

اوست بيجيل اذكجاگو يمنشان

گفت جوں نواہی تو بیجوں راکنوں؟

الكه بيجين ست چ ل آيد برست

قلسنی کا جواب ہے

ا دبایت قارسی بی مندوون کا رفقه

گفت زان صحت ندانم من خبر کیک دانم این قدر ای دیده ود مى رسار چول صحتم ورجسم وتن مىشوم نعندان ورىجال بول جين

تندرست و جیات 'و فربه می شوم کیب جرانم آن زمان ده می شوم مست صحب بے گماں درروزگار لیک ناید در نظر ای مومن سیار

. صوفی نے اس کے جاب یں برکہاکہ ئیں ' فات صحت ، کے متعلق سوال

كربيا بون اورآبي صحت كيصفات كي تفعيل باين فرمار ي الراب خصعت کی ذات کو کہیں د کھما ہو تو وہ بتلاہیے بیتواس کی صفات ہیں۔

فنسفی نے کہا ہ

فات او پاک ست از چون وجرا گفت من واتش من ديرم بيج جا

صوبی ست

ا ویچه دادو قدو قامست در نمود يا زحيوانست درارض ومسما

ذود گو با من اذاں صحت نجر

صحت اُمد پاک ازجیم و وجود نبیست ورکوه وبیایان و دکان

اذکھایا بی تربے یون وحگوں

زودگو بامن توای وانش پرست

ا دبیاتِ فارسی می هندووں کا سِقد

گفت گر از ندمب نود مجزری ده بسوے وات صحت می بری فات صحت ذات حق سن ای واس براه منکر زمسیر لامکال

وصف را ہے ذات کی باشدوجور

کے بودیے وات وسفسٹس درانود

حقیقت بشری کام ایک فرضی کهانی میں پیمسکد بیش کیا ہوکہ انسان حقیقت بشری کام اینی بے خبری اور جہالت کی وجہ سے حقیقت عام

کوئنیں باسکتا ورنداگر وہ نوواینے اندرابنی مفیقت کے اندرواپنے اسرار کے اندر غورکرے تواس کواس تفیقت کا بتاجل سکتا ہی۔اس کا ایک ہی طریقہ

مرکدانسان اینی نودی کومٹا والے اور کر حقیقت میں غوطرزن ہوجائے۔ گرم مقصوداسی خودکنی پرمو تون ہے سادی کتاب ہیں سے اس کہانی نےسب

سے زیادہ اقم الحروف کو متا ترکیا ہی۔ کہانی یہ ہوکہ ایک وفعہ برف مورج آب

کے پاس یا نی کی حقیقت کا سُراغ بھا سنے کے لیے گئی، موج آب نے جواب

ویا ہوکہ خود نمیں بھی عُمر بھر اس بیج وتا ہیں رہی کہ شاید پانی کامنہ دمکیر

سکوں لیکن بانی کا بتا نہ جلا اُو ہم تم وونوں "حباب" کے باس حلیں شاید وہ یان کا تیا دے سکے بنیا عجد برف اور موج ،حباب کے یاس بہنمے یعباب

نے کہا کہ تمین خودایک عرصے سے بانی میں اپنا خبیہ تانے کھڑا ہوں اورمرابا

أيحه بن كراس اشغلاميں ہوں كه شايدكہيں شا پرتفصود سيے بمكناري ہوجة

مکی افسوس کرمنوز کامیابی نہیں موتی اس کے بعد بنتی کھتا ہوے

طرفه منگامے وطرفہ حاست ہندیں غفلتے

بيج كس از نونيتن أكا ونميت بيج كس را خود دري جا راه نميت

نفس حق باید که تا دل واشور فضل حق بايد كه ول محويا شود

ا دبیات فارسی میں بہندووں کا بحقہ

ایں وجود عارفان واگہاں زود دوتا زود بني دو يُحاب خونشین را باز درعمان زند حبثم بحثاتابه بني دوك أب كس بماروحبيشهم براصل دكر جزعدم مبود توكرباكن علم اول وأخر مجه آب أمده تهمت ست ای نازیں بردھ کے آب تترع فان فأسشس كغتم مولبو

فضل حق دانی حیه باشد ای جوال برف داگوید که پیش آقاب موج داگوید که خود را بست کند بازگوید عادف ما با حباب حبله ما برتعتن مانظسر ایں تعیّن کا نبا سشد جزعدم بالحن وظاہر ہمہ آپ ا مدہ 🐪 نام ونقش ومورج وبرف دسم جباب نام وصورت ميست جزويم الحعمو

اسىقىم كى ايك اوركهانى بوجس كامفاديه بوكه ببت سى مجهليا ل ایک عمرصده محیلی کے پاس" حقیقت اب کے استعنسان کے لیے کئی اس بزرگ مجسی نے ویل کے اشعاری ان کوجواب دیا ،-

غرّه کا بیدواز دی بے خبرا این زمان یا ید زدن برمنگ سر س دارد با هیاں را در کنار مهیاں درجست وجویش بےقرار

> برج غيراب باست درجال زود بنمائيد مارااى مهان؟

غرض یہ کہاکٹر مسایل کورو تھی کی طرح حکا بیوں اور نصوں،مبافیا اورمناظرات کے من میں بیان کیا ہو ہمارا خیال ہوکد اگر بہم کی منوی سے مننوی روی کی جاشی کو علیده کرایس نوب مزه بوکر ده جائے نیتیم کی سب سے بڑی خصوصیت ہی ہوکہ وہ ہندوتعتوف کورومی کے رنگ کی پین کرا ہوا دراس طرح اہل معنی کے دلوں میں اثر بیدا کرلیتا ہو۔

تصوف اوروبدانت كی طبیق ایک اور و در اسادی اور اسادی ایک اور و در اسادی ایک اور اسادی ایک اور اسادی ایک اور اسادی ایک تفتون کو تفیی در این مردو روحانی سلسوں کے اتصالی مقامات کو نها بیت نوبی اور نوش اسلوبی سے بیان کیا ہی مثلًا تفتور استعراق ، بے نبانی عالم ، ونیا کا ایک وہم اور افسانہ ہونا ، وحدت الوجو د وغیرہ مسایل اسلامی اور من و تصوف میں مشترک ہیں ہم ان سب کو علیم ده بیان کرتے ہیں :-

تصور واستغراق اس ی تشریج ایک کهانی کے صمن میں کی وجب كامفاديه بحكهايك دفعه ثناه زاده دارا سكوه ي بالمتعل سع تصور والتخاق کے متعلق سوال کیا۔ بابالعل نے جوکہ ایک ہندوصوفی تفے ایک مثال کے وربیعاس مکے کوحل کیا تعنی ایک مران کو حبب شکاری اینے وام میں ہے ا ې تو بېلے بېل وه مېرن سخت بريشان موتاېي اور **بېروقت چې** و تاب مي ريتا ہی بیر شکاری آہشہ آہشہ اس کی خوراک کم کرویتا ہی تاآں کہ وہ منعبف اور كمزور مروجاتا هى اوراس كمزوري كى وجهر سننقل وحركت بھی نہیں کرسکتا بحب صونی پر بیر مقام اتا ہی تواسے تفتور کہتے ہیں بھر شكارى كوحبب نقين موحآنا بركداب بهاك نهين سكتا اوراس كوايك قسم كأنس ہوگیا ہوتواس کے بند کھول دیتا ہرا ور بھراس کو است استفوری تقور ی خواک دنیا ہو تاآل کہ وہ شکاری کے ساند الفیت پذیر ہوجا الہو۔ اس مالت كانام تغراق بوابكس فيدوبندكي حاجت نيس دمي جبائي لكما بوب ج*رن* نماند حاجتش با بندو دام تبست انتنغراق درمعنی تمام

رونی کاایک شعرای ب درميان كعبررسم فبلزميست حبيرغم ارغواص اأباجبا ينسيت

مِعِ بَنَهِ فِي عَالَم: اس كوايك اضائي صورت ين بيش كيا جو. وه ا فسا مذیر ہوکہ ایک دفعہ ایک او کے نے وایہ سے دل نوش کو کہانی سانے كى فرايش كى - وايد في كها ايك مك ين ايك با دشاه ديتا تفاجو في بم وجان تھا۔ دیا رہیتی کا بیسلطان ال ومنال اورجاہ وشمت کے لحاظے اپنی نظیر تنهیں رکھتا تھا۔اس باوشاہ کی ایک نہایت صاحب جال بی بی بھی تقبیں لیکن بر منی سے تفیم تھیں . با دشاہ کے اس عقیمہ کے بطن سے دوار کے کھی تھے۔ ایک توعدم سے وجود میں نہیں آیا تھا اور دومیرالط کا رنگیستی سے ابھی فارغ تھا۔ بیشنمزادے حب بڑے ہوئے نواکٹرشکا رکھیلنے جایاکرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک ایسے باغ میں پہنچ جس میں درخت اورسبرے کا نام تک مزان ایمان شا وزادون نے الیامحسوس کیاکہ اس باغ کی رونق خدر بی سے بھی نہا وہ تھی۔ جس میں ہرطرف سرو کھڑے تھے اس ہے برگ ونہال باغ سے ان شاہ ناود<sup>ی</sup> نے اچھی طرح میوے کھائے ۔اس باغ میں دو تالاب بھی تنقیر جن میں سے ایک مِن إنى بنى من تقا اور دوسرا المعى ككمودابي ندكيا تقاليوروة الاب حس من سرے سے بانی ہی مرتھا اس کے بانی کی موجیں اسمان مقتم کے سنجتی تھیں . اس مالاب کے اندران دونوں شا ہ زادوں نے عسل کیا یہا دھوکر و ہشکارگا ہ كى طرف حلى كفرے بوئے بياشكارگا ه ايك تنكى كى نوك يريشى داس شكارگا ه یں مذکوئی ہرن تھا، منشیرو بینگ جاسم ان دونوں شاہ زادوں نے دوہرک

مادگرائے ۔ ان بین ایک ہرن ابھی کا رحم ما در میں ہی تھا ا ور دومسرے کا نقش دجو دا بھی کک بنا ہی نہ تھا ۔ فنا و دا دوں کے خدمت گزاروں سے ان دولوں کو کہا ب کے سیے صاف کیا ۔ اس صحابی کو کی آگ کا سامان نہ تھا اس لیے محبوراً ان خدمت گزاروں نے صحاف کی ۔ اس صحابی کو بھان ما دا ۔ ہزار تلاش کے بعد صحابے ایک محل کو شے کو بھان ما دا ۔ ہزار تلاش کے بعد صحابے ایک کنا دے بہا کے محل دکھائی دیا ۔ اس محل ہیں دو ہری بڑی رکھیں اور دو سری بڑی اور پڑی ہوئی میں ۔ ان در گوں ہی سے ایک بنی ہی نہی اور دو سری بڑی اور کھائی کھا دی جو ہری ہوئی گئی۔ کھا دی جو ہر محلوم ہو دہی تھی۔

الغرض ان دیگوں میں آگ کے بغیر کھانا تیار کیا گیا ۔ کچیر گوشت کباب بنانے کی خاطراگ پر رکھا لیکن پنیں موج آب کی تھیں ۔ ناگاہ دو مہمان اس مقام پر وارد ہوئے۔

اُن کا بیان تعاکه ہم " دہم وامکان " کی بستی سے اُسے ہیں ۔ ا ن مہانوں میں سے ایک تو ماور زاد ان مصانھا ا ور جو دوسرا تھا اس کی انتھیں دکھائی ہی تنہیں دیتی تھیں۔وہ جو بے شیم تھا یوں بولا:۔

ایک شہری دوہمزاد دونسیر ولڑکیاں ہیں جن میں سے ایک ایک مادر سے پیا ہی تہیں ہوئی اور دوسری رنگ ہی سے اُناد ہو۔ بیشن وجمال ہیں دنیا میں بے نظیر ہیں اوراً نتاب و ما ہتا ب ان کے حسن کے مقابلے ہیں ماند برجاتے ہیں ۔

حبب ان شاہ دادوں نے یہ قصد منا توان کے ول میں ان الوکیوں کا عشق جاگزیں ہوگیا اور الفوں نے اس شہر کی داہ لی ۔ ایک مدت کک جلنے کے بعداس شہر میں جا بہنچے ۔

حب ان لط کیوں سے ملاقات ہوئی تو ہزار جان سے اُن پر عاشق

ہوگئے ، وحرار الوکیاں بھی فناہ ناہ دل کے عشق میں بے جان ہوتی جاتی تھیں۔
اخران کا اکس میں نکاح ہوگیا۔ان الریکوں کے ہاں دولوکے پیا ہوئے
جن میں سے ایک ابھی عدم کی قیودسے آفاد ہی نم ہوا تھا اور دوسرا البھی
شکم کا زیال فشین تھا۔

سب دہ شاہ نادسے اس طرح با مراد ہوگئے تو وہ اپنی لبتی کی طرف والبی اسٹے اور جب کے تو وہ اپنی لبتی کی طرف والبی اسٹے اور جب وہ بنے تو دیجیاکہ کچر بھی مذتھا۔ اس کے بعد بنیم اس کہانی کوان اشعار پڑھم کرتا ہی ہے ۔ کہانی کوان اشعار پڑھم کرتا ہی ہے ۔ ایں جہاں مانندایں اضان است ہرکہ بندد ول دریں دیوان است

غافلان طفلندوای عالم چنواب یا نحیال و یا حباب و یا سراب فافلان احش صده کوند داندان در این است در معن نتاز

غافلان راحیثم برصورت کشاد عاقلان را دیده برمعنی نتاد چینم معنی بین اگر حاصل شود صورتِ هر دو حبان زایل شود

بحر پلی باید نه این جاموج بی گرچه در موج است آن محالیقین م

آن دو تالاب و دوا بو وروبور معنی کو بین آمد بے قصور است کی خانی ودیگر مبہم است آگ مبغیاست

اں سینے قانی ووقیر بہم است ۔ ان کہ رین منی شدا کہ بیم است اُس جیہ اُمدور نظر وہم است وخواب یا سراہے ہست یا نقشے پر آب

أين بهمه خال وخط أمدبر وجود

این تهمه آید عوار من ور کمود

دنیا کے مبہم ہونے کا مسئلہ عام طور برسلم ہی - واس گیتائے اپنی کتاب اریخ فلسفۂ ہندمیں اس مسئلے پر کافی کیسٹ کی ہی ۔ وہ لکھتا ہی :۔

که دنیامحص منود ہی سراب ہی۔ اس کی ظاہری دل اَدا سَالی بیدخفیفت ہیں اوران کا صحیح علم اس وقت تک حاصل مہیں موسکتا حبب تک ہم ہم ہم

كونه يالين اوراس كوباليف كااور بالأخر ضفيقت عالم كے جان بين كاايك ہی طریقہ ہر اوروہ یہ ہرکہ ہماینی عارضی ہتی کو ہتی گیل میں محوکر دیں پھیر سهیں معنی بین انکھ حاصل ہارسکتی ہوا درجب تک دل تمام دواعی نفسانیہ ا ورخوا ہشات سے یک مزہو سکے .صدا نت کا داستہ لمناشک ہو ' ر داکش گیتا ا سالهم)

اصل علوم خدا كي ذات جو إديانت كاليك المُسلِّم مسلم ہوكہ تمام علوم كا المركز اوراصل فات خدا وندى ہو يتبغيم كے اس مسئے کوشیخ شائع اور حنبائہ کے مکالمے کی صورت میں بیان کیا۔ شیخ شبی محسنے ابک دند مصرت حنبید سے سوال کیا کہ دنیا ہی اصل علوم کیا ہے؟ جنبید نے جو جواب ديااسي منتجم كالفاظ من قل كرتي ،-

وات الله است اصل سرعلوم مسنيست صرف وتحو ولي طب ونجوم اصل حمله علمیا وات خدا ست کر فروخش روش ایب ارض وساست

گفت دیچر حبیت گفت غیاب بميت جيزك درنمان ودرزمي

| عام *لوگ کرام*ت اسی چیز کوسمجھتے ہیں کرکسی شخص من*ے نما*رتی عادت صادر ہو۔ لكن نَعَيم إيك صوفي بي اس كے نز ديك بركرامت منبي وه كهتا بوت ایں کرا مت نبست منظورنظ ایں کرا مت دوست داد دسی خبر این کرامت مستمثی اہل کال کشدیا بیت بروں اناب وگل جبل د نا دانی زتو د*ور* ا نگنر

سکهٔ دانش ترا برول زند

(۱۹۹۰ – ۱۹۹۰)

چانچ کبیرے ایک دفعه کهاتھات نام حق گرشد فرامش نوب شد خوب شداز سر بلامغلوب شد

### الليات

عشق اورخدا انجیم نے فات خلاوندی کے متعلق عجیب عجیب خیالات کا افرار کیا ہے۔ ایک مقام پر عشق اور خلا کو ایک ہی جیز

گفت آل شخ عرب اندر کلام نمیست معبود جہال یک کس تمام

#### ہست گر معبود خالم یک کسے نبیت غیرازعشق پیش حق رسے

ميرے سائير ديوارمي ريتا بيو" ايك مغربي حكيم كا تول بالكل اس كےمثاب ہو۔ وہ کہنا ہو کہ" خدا النان کی سب سے بڑی مخلون ہو" بنغیم سے اپنے اس فول كومسلمان صونبول كے اقوال كى مدوسے زمايده مرز زور بنايا يوس

آ*ل که حق نحوانند او داخاص وعاً الاکه انتد مست نامش ور*انام ا و بود يك عنج يكلزار من هر دو عالم در دو انخستم بود در کلام نونیتن کروای نوا ایں سخن کو باور مردم شود" با مریدان داد اکر این سبق ازلقین ست ایں ننازدوسے گماں"

اوبود درسايئه ديوارِ من قرتش از توت لبهشتم بور این سخن کانست کال بحرصفا "علم حتی در علم صوفی گم شود ما بود این آن سخن کان مردین " من ووسالم از خلائے نود کلال

" من بزرگم از خدائے نود دوسال فنم با باید که دریا بد مفال

ا نہنم کے نزدیک خدا بھی محال پر قادر نہیں۔ کیونکہ اگر فرہ محال پر قادر ہوتو وہ اپنے حبیبا خدا بھی بنا سکے۔ اگر خلاج اسے کہ انسان کوا پنی حدود مملکت سے باہر کال ڈالے تو نہین کال سكتاءاس بريداعتراص وادوموسكتا تفاكه خداانان كونسيت سيعمست كرسكتابها ور بعير ست سينميت اس سيمعلوم بُواكه خدا محال برقادر بود تبغیم اس کا جواب یون دنیا ہوکہ جو چیز کھی" ہست" ہوسگتی ہو اس کونمیہ ت منبی کہ سکتے اس لیے بی نظریہ باطل عقم زا ہو کیونکہ دنیا میں کوئی شی بجز خدا ہست نہیں لہٰذاکوئی شی نمیست نہیں ۔

مظاہر البیم کے نزدیک صفات اور مظاہر، ذات اور اصل خداوندی مظاہر کے ساز نہیں بلکہ تعیقت ہیں صفات ہی ذات کے چہرے سے پر دہ اٹھا دیتے ہیں جونکھفات دنیا ہی اللہ تعالیٰ کا مظہر ہیں اس لیے انھیں کو ذات بک رسائی کا ذرائیہ تجھنا چا ہیے۔ دراصل صفات ہی ذات ہو ۔

دنگ وصورت گرج وہم اندا کو لیر بر برف لین دوسہم اند ای بیسر گر بظا ہرسا تر ذات اید، درنگا ہت جملہ ایات ایدند درنگا ہت جملہ ایات ایدند درنگا ہت جملہ ایات ایدند درنگا ہوت جملہ درکون ومکان

بس حيرمے بيسی زمن ا کرحبم وجال

شخیم نے دات، صفات، توحید نظر پیه آشیمید، و حدت کثرت، وجود، عدم، مهر و قهر، جمال و جلال مطلق ا ورمغید و غیره پر بھی کانی بحث کی ہور وہ فعلا و ند تعالیٰ کی ذات کو اصل مجھتا ہے بیکن انسان ا ورکائنات عالم سب ذات نعدلوندی کے اجرائے البنفاک میں و خداکو جو لوگ منزه مانتے ہی وہ بھی غیر صحیح واصل بات یہ ہو کہ دات وات بھی غیر صحیح و اور سفارت مشبہ ہیں وہ بھی غیر صحیح وحدت تو ذات خوات منزہ ہو ا ور سفارت مشبہ ہیں اسی طرح وحدت تو ذات خداوندی ہولین اس کی صفات کثرت "بی ا ور میکٹرت حقیقت بی و حدت تو ذات کشرت "بی ا ور میکٹرت حقیقت بی و حدت تو ذات کشرت "بی ا ور میکٹرت حقیقت بی وحدت یہ کا مظہر ہی جبر و قہر ، جمال و جلال کو اللّٰد تعالیٰ کی دوصفات قراد دیا ہی ۔ کا مظہر ہی جبر و قبر ، جمال و جلال کو اللّٰد تعالیٰ کی دوصفات قراد دیا ہی ۔ یہ یا نوان لوگوں کا عقیدہ ہی جو خلاک تی در مطلق مانتے ہیں یا ندوشتیوں کی یہ یا نوان لوگوں کا عقیدہ ہی جو خلاک تی در مطلق مانتے ہیں یا ندوشتیوں کی

طرح یزداں واسرمن کے قابل ہیں ایک ویرانتن کے نزدیک قہراورجلال کوئی شی ہی ایک ویرانتن کے نزدیک قہراورجلال کوئی شی ہی نہاں کا دفرائیاں گناہ کا خیال منودا ورسراب سے زیادہ کی کا مقربال اسلامی تصوف سے اخذکیا ہے۔

فرات واحب فراحب فراحب کوایک سمندرست شبیم دی گئی ہو جس میں فرات واحب کوایک سمندر سے شبیم دی گئی ہو جس میں فرات واحب کوایک سمندر میں سات ہیں کا تنات ارض اور لا کھوں کر وٹروں آسمان اس کی وسعت وات کے اندر مدغم ہوسکتے ہیں ہے

ا الدرد و المرسل الله المرسل الله المرد و و و و و و الله و و و الله و ال

بیم سے ایک اور سنہ بی بیالی برد اور وہ میں و کہ ہم خلاف کہ لا کا کہ اور کہ اور کہ ہم خلاف کہ کو انبست، بھی کہ سکتے ہیں اس لیے کہ جواس مادی حسم وصورت سے فائغ برجس کے اندر ماوشاکی فطرت نہیں اس کونسیت بھی کہ دیا جائے تو کچھ مرج نہیں م

آل که پاک از فطرت ماوشاست نیست گر گویند او داهم رواست

ا وحدت وجود المسكه صوفیه كاسب سے برااصل الاصول وصدت وجود الله به صوفیه كاسب سے برااصل الاصول وصدت وجود الله به تعلی می نوحید کے میعنی می که خدا كسوا دنیا می کوئی شی موجود الله سب خدا سی خدا الله دنیا می نعد دا ورکثرت جو محسوس موتی ہو وہ محفن اغتباری ہر اور زیادہ قابل توجہ نہيں ۔ شیخ ابوسعید ابوالخیر کہتے ہیں ہے

واحد دیدن بود نه واحدگفتن

..... که توحید خدا

مولاناروهم مجى فراتے ہيں ہے

م کر ہزاراں اندیک کس بیش نمیست جزخیالات عدد البیش نمیست

تبيم بھی ایک صوفی ہونے کے لحاظے وحدت الوجود کا زبروست

متبغهوسه

طبوهٔ آل پارسسیم اندام بهست مظهر یک طبوهٔ توحید بهست ور بهمه موجود یا معدوم بهست وربهمه عام ست یا خودخاص بهت حید بهمه بیم مطلبی و حید غرض حید امیدو و ایم و حینخون و مراس حید بهمه افعال و آثار و صفات این جیس گویندا دباب شهود گر ہمہ ادواح یا اجسام ہست
گر ہمہ شخفیق یا تقلید ہست
گر ہمہ مشہود یا موہوم ہست
گر ہمہ انواع یا اشخاص ہست
حبرباط و حبہ جوا ہر جب عوش
حبر تولی وجبہ طبا بع حبہ مواس
حبر کواکب حبہ جماد وجبہ نبات
فی الحقیقت نیست غیرازیک وجود

### إنسان

وحدت بن انسانی این این این به کے نزدیک تمام نوری الادواج ایک انسانی بکرتمام ذوی الادواج ایک بید بیدان کاظا بری اوراعتباری فرق ان کے ذاتی علویں کوئی فرق نہیں پیدا کرسکا ۔ کفر دایمان بھی ایک نور کے دوشعلے بیں ۔ اصل میں فات سب کی ایک ہو ہے کا فرو مومن فرگی و بہود ارمنی و گبر و ترسا و جبود

اليج كس ازجود عنى محروم نبست سترايل معنى كبس مفهوم نميست بر سم، لا دادا يزد دست و يا برسم، لا داد حق برگ واذا

نبغيم نے وحدت سل اسانى بربہت زور دیا ہى۔اس سلط میں وہ تنكرآ جارج كايك فقه بباي كرتا ہم لئتے ہي ايك دفعه شكرا حيار مير دريا بر بنائے کے بیے تشریف سے گئے ان کے ساتھ ساتھ ایک خاک دوب ہی حیلا كي حب شكراً چاديري في ابنااساب دريا كے كنارے بردكما توخاك روب نے بھی اپنے کیرے وغیروان کے کیروں میں طادے ۔اس پرشکرا جا رہے کو بہت عصراً یا الفول نے اپنے کیروں کو درما میں غوط دیا ۔ خاک دوب نے بمى جوابًا الينے كثروں كو دريامي غوط ديا يُسْكراً جاريہ جي اس بات بربہت برسم ہوتے اور کینے لگے کہ تیرابیل نہایت بے معنی معلوم ہوتا ہی ۔ تجھے بیمعلوم ہیں كەنمى فىنكراچارىيى بول اورىيەتىرى انتهائ خوش قىمتى تقى كەنىر كىركىرك مجھ سے حیو گئے ورنہ تو کہاں اور ہم کہاں خاک دوب نے کہاکہ حبب تیرے کیوے

میرے کیروں کے ساتھ ل جانے سے خس ہوسکتے ہیں تومیرے کیرے بھی نایاک

ہوسکتے ہیں ہے يك زمال ننث مته مبين نقيهه گفت آل کناس ای مردسفیهه حثم توبريشه وكسب اونقاد وانش و هرسشت تمامی شد بباد تو بکسب وصورتم کردی نظر از رہ معنی نتاری ہے نجر از کجاکناس گفتی این زمال توكه غيرازحق نداري برزبال کا فرو مومن فرنگی و بیرود ارمنی و گبرو ترسسا وجبود

غير ذاتم كسيت دركون ومكال حلوه مائے ذات من مست ای جوال

مربر بنيد حثيم صوني سوئے غير باز ماند مرکب صوفی زمیر

اورکینے لگے سے

خوشین طای نمان بشناختم سربادج معرفت افراختم بیش ازی حیثم خرد برموج بی بحربی شدای زمان جیم از بقین مقتل اندای نمان حقیقت الحقائق انتجم کنزدیک انسان مفصد کا بنات بی مرکز حیات بود

سیب سال ای اسان کی احمام عصفات خدا وندی ہی مظہر زات ہی انسان کی اسان کی حقیقت سے انکارکرنے والافدا کا منکر ہی جنفیفت الحقایق سے انکارکرنے والافدا کا منکر ہی جنفیفت الحقایق سے انکارک ہی انسان

۔ اگرینر میالی ہوتا توشا پار دنیا ہی بروئے کاریزاتی ہے

عُمْن عالم تجلّی گاه تست نمیم افلاک درواه تست

این نهان داسمان و مهروماه گردش دوران صبح و شامگاه

شبی و منصور در عالم توتی ظلمت و هم نور در عالم توتی هم نوری مقبول و مسعود زمان هم نوتی مقبول و مسعود زمان

وحش و طیراندر هبال جمله توئی مستخوب در شت اندر زمال جمله توی

هم نهایی، هم تبر زن، هم تبر هم گی، هم برگ و هم ناخ و تمر

بهم نوئی پرویز و مهم شیری نوئی سهم نوئی تمکین و بهم کمویی توئی

م اتوی بیلی دیم مخبون توی هم اتوی مسرور ویم مخزون توی میرود ویم مخزون توی میرود ویم مخزون توی میرود ویم مخزون توی میرود و میرود می

ماتب ستركا جامع كو مانب شركيني جن كي تفسيم كراتي بي جن ماتب ستركا جامع

ا) وحدت حفیقی کا مرتبه جال وعدت دات مے بغیر کوئی چیرموجود

نہیں۔ وہ ذات ہے صفت کی حبوہ گاہ ہج. لم میکن معدد شیخی، ۲۱) عالم معنی ۔ حبال اعیان نا تبر کا اندراج ہوتا ہج نسکن اس کی خفیفت اصل کھی مخفی ہی۔

رس عالم أدواح (١٧) عالم مثال ده) عالمراجسام

(٩) مزبرًا نسانی - به رنبه پانچون مراتب کا جامع ہو ہ

هردوعالم در پراثبات اوست حبيست انسأن حثيمة آب حيات کال نشد در زات انسال برملا

ېم مريد و هم کليم و هم فدير کو بود سٺ ليتهٔ حمد و نعوت

جا مع جمله مراتب **دان** اوست حيسيت النسال منظهر فوات وعنفات بهيج وعنف نيست ازا دعيا ف خلأ هم سميع وسم عليم وهم بصير وصف تنفنم بهست حي لالموت

درمیان ماه وانخم ناب تست درسپیری وسیاهی یک منبیاست جزتو و گِر کیست درار من وسما گر کنی باور زمن داور توئی خوبش را بشناس وخود راکم ملان از تو آمد عالمے اندر کنود

درمیان موج و دریااً بهاست درنم و زمری چوآهنگ صالست عین استنیای وید زاشیا جدا بین تر از چرخ بینا در توی توهمال واتی که آمد در بیان ۔ آل تو تی کال ہے بدن داری وجود

انسان کا یہ کمال ہوکہ وہ اپنی مہتی کو مٹا ڈایے، نودی کا استیصال ابنه ایس مان در ساید در در اس بات کی استیصال ابنه ایس سے نافل دوجائے تب وہ اس بات کی سات کی سات ته كك بهني مكتا بي تب وه ابني حقيقت سي آكاه موسكتا بهي مم م جبيتبون

اور کلیفوں میں مبتلا ہیں ان کی وجہ بہی ہو کہ ہمارے دماغ میں اصاس وجود موجد دہو۔ اگر ہم اس موجد دہوں مارت کو حاصل کر سکتے ہیں بنو د فراموشی اور بے خبری ہمیں خدا کامحبوب بناسکتی ہو۔ شیخ ابوسعید کا قول ہو گھ۔ بناسکتی ہی۔ شیخ ابوسعید کا قول ہو گھ۔

با مارسبينش وبانحومنشين

بہتیم نے بے شارمقامات پراس جیز پر زور دیا ہی اس کا عقیدہ ہی کہ خوف وہراس، غم اور مصینت سب اسی وجود کے طفیل ہی اگر اس وجود کا خاتمہ ہوجائے تو یہ تمام شکایات رفع ہوسکتی ہیں ہے گر کمال خویش خواہی ای جواں دور افکن خوشیت ما از میاں میات نو خود ما برنداری از میاں کی شوی آگہ زا سرار نہاں میاں کی شوی آگہ زا سرار نہاں

#### رۇح

دؤح کے تعلق فلسفیوں میں اختاا ف ہی۔ موجودہ فلسفے میں دؤح اوراک کا نام ہے۔ دؤح کو وہ کوئی اسی تنقل بینے نہیں سیمنے حس کا تعلق فاص شخص کے ساتھ ہے۔ ہرخص کی خاص دؤح نہیں ہوتی بلکہ ان کے نزدیک تمام دنیا کی ایک روح ہو جو افتاب کے نزر کی طرح یا آسمان کی طرح تما مہاؤں تمام دنیا کی ایک روح ہو جو افتاب کے نزر کی طرح یا آسمان کی طرح تما مہاؤں پرحاوی ہی۔ وہ انسان مرجا ہا ہو تو دروح کو کوئی نقصان یا گزند نہیں بینچیا بلکہ دؤح وسی کی وسی ہی موجود دہو ہو ہو کہ دؤح جسم سے ملاکہ دائی ہو جو ران ہی ہی۔ حکما سے اسلام ہیں سے دؤمی کا بینحیال ہو کہ دؤح جسم سے ملاکہ دایک جو ہراؤ دانی ہی جسم کے فناہونے سے اس بر انسا ہی اثر بڑسکتا ہی جننا ایک کاری گر برائی ہی جسم کے فناہونے سے اس بر انسا ہی اثر بڑسکتا ہی جننا ایک کاری گر برائی خاص آنے سے خیمی شنوی میں اسی قسم کے برایک خاص آنے سے خیمی شنوی میں اسی قسم کے برایک خاص آنے سے خیمی شنوی میں اسی قسم کے

خیال کا اظہار کیا ہج اوراس عقید ہے کونا تک جی کی طرف منسوب کیا ہم کہ خوال کا اظہار کیا ہج اوراس عقید ہے کونا تک جی کو خوات منسوب کیا ہم کہ خوابی بدن کے بعد دوح انسانی کو کوئی گزند منہیں بہن بنا بکہ وہ بائک متاثر ہی نہیں ہوتی ۔ دوح انسانی یا دوح اضافی ساری دنیا کی ایک ہی دوح ہم اور دہ کا نہیں ہوتی ۔ اس کا تعلق کسی مکان سے تہیں اور نہ کسی زبان سے ہو۔ وہ ہمیشہ ایک ہی طرح فایم رہتی ہی ہے۔

گفت نانک در کلام خوشتن چرل کند پر واز جان ازقیدتن به توقید می کند پر واز جان ازقیدتن به توقید می کردم عیا ب به توقید می کردم عیا ب ایک خص نے کسی عارف سے بوجیا کہ خوابی بدن کے بعد دوح کہاں

جاتی ہی ۔ مارف نے جواب دیا ہے درجواب دوح انسانی ست ہمجوں آفتا ب دوح انسانی ست ہمجوں آفتا ب دوح ان از جائے نیا مد درجہاں تاکند چوں کا دوال فقل ازمکاں دوح انسان گر زجائے آمدے جوں معاد ومبدأش ذات فلاست بازگشت اوج دانم درکجاست دوح انسانی ست ہم چواکساں دوح انسانی ست ہم چواکساں گر ہزادان خانہ ہم گردد خواب ہمجیاں بریاست نور آفتاب گر ہزادان خانہ ہم گردد خواب ہم

دهر

فلسفے میں وہ رکواک خاص حیثیت حاصل ہی۔ تبغیم نے بھی دہرکے متعلق اپنے خیالات ظاہر کیے ہیں اس کے نزدیک دہراور فاتِ باری میں کوئی فرق تہیں جس طرح فاتِ باری میں وحدت وکٹرت کاسلسلہ موجود ہی۔ دہرکاینات کے اندرجاری وساری ہی۔ سارے عالم پر حاوی ہی۔

دنیا میں اختلاف شنتون دہرہی کی وجہ سے ہی۔ ہرشی دہرگی تا بع ہی۔ دہر، الله کی طرح ذائب باری کا جا مع نرین نام ہی ہے

## شجددامثال

بیرائن کاایک مشہور مسلم ہو کہ جہم کے اجزا جلد جلد فنا ہوتے جاتے ہیں اوران کی جگرنے نئے اجزا اتے جاتے ہیں بہاں تک کہ ایک بدت کے بعدان ان کے حبم بیل سابق کا ایک ذرہ بھی باتی نہیں رہتا بلکہ باکل ایک نیا حجم بیلا ہو جانا ہو لیکن جو نکہ فرا گیا انے اجزا کی جگرنے اجزا آجاتے ہیں اس بیکسی وقت بہلے جیم کا فنا ہونا محسوس نہیں ہوسکتا. رو می کا قول ہو ہو اس بیکسی وقت بہلے جیم کا فنا ہونا محسوس نہیں ہوسکتا. رو می کا قول ہو ہو بیل ترا سر لیحظمرگ ور جینے ست مصطفے فرمود و نیا ساعتے ست ہرنفس نو مے شود و نیا و ما بے خبر اند نو شدن اندر بقا عمر ہم جوں جو نے نو نو مے درمد مستمرے مے نماید در جمد بینیم بیلی ان طرح کا خیال نا سرکرتا ہی ہی بینیم بیلی ان طرح کا خیال نا سرکرتا ہی ہی بینیم بیلی کی د و نظر تا سرور کمشون داذت سربسر بر تجدد ہم کمن یک د و نظر تا سود کمشون داذت سربسر بر تجدد ہم کمن یک د و نظر تا سود کمشون داذت سربسر

أ دبياتِ فارسى مِن منده ون كاحِظه

این وجود واین عدم را کاروباد

اکنی معلوم ستر دوالمنن
حیثم بکث ا کوعزیزنیک نوا
خالق طبقات عسم وجال شود
رفتن خوروئی لیکن کس ندید
کردنت خبود خبر ای تورجال
کردنت خبود خبر ای تورجال
آل نوی در کبنی ست د موبو
جا مها پوسٹ ند تازه برزمال
مزرعهام بخته ست دبید درو
مانشینی درصف ایل یقیل
مزرعهام بخته ست دبید درو
مانشینی درصف ایل یقیل

سست در تجدیدا مثال آشکار کی نظر برنطفهٔ خود هم بکن اندک اندک بر ترقی اسے او نطفه ات بنگر جبال انسال شود رفت خورد تین کلانی شدیدید آید ورفت ست این جاایر جال کہنگی سف دستعد آل نوی گہنگی رفت و نوی اور درؤ آدم و حیوال نبات ای نوجوال جرسہ را خلعت دہد حتی نو بنو این تجدد در مہمہ ا فراد بین ان مسایل کے علادہ اور کھی ہو ان مسایل کے علادہ اور کھی ہو

ان مسایل کے علاوہ اور بھی بہت سی کام کی باتیں ہیں جن کو ہم بخو ف طوالت نظراندازکرنے ہیں۔ ہم نے اپنی طرف سے تبخیم کے حالات برکوئی دائے نہ نہیں کی اور حتی الوسع اس ہند فلسفی کے نعیالات کومن و عن بیش کرنے کی کوشش کی ہی ۔ امیں ہو کہ ناظرین کے لیے اس مشنوی کامطالعہ ول جی سے نعالی نہ ہوگا اورایک ہندوفارسی داں کے فلسفیا نہ نعیالات معلوم کرنے والوں کے لیے کا فی فائدہ کخش ۔

# إفتاش ازبرائع وفائع مفنفة اندرام فنق

لاله اندرام مخلق کا حال اور نمیل کالج میگزین با بت فروری ۱۹۲۹ می معنفه دوم مسفحه ۲۷ پرشین آفریج حقد دوم مسفحه ۲۷ پرشین آفریج حقد دوم جز ۳ صفحه ۱۱۲ پر پروفسیس سوری نفیا سال ۱۳ با سال محال دیا برد و میاس درج اس وقت اس مصنف کی نصنیف برا نع و قا نع سے ایک اقتباس درج کرنامقعد دی جراری بنجاب سندی رکھنا ہی۔

المن و قائع کے بعض اجزا کا انگریزی ترجم شابع ہو جکا ہی (دیکھو حواشی صغی تِ اَبْدہ) گرکا ل کما المکی معتنف کے بیش نظر ندمنی اس لیے کا ب کا لودا حال اب بک سامنے ہیں ایا ۔ جبد سال ہوئے لا ہود کے شمیری بلاول کے ایک علمی گھوالئے سے اس کتاب کا کال نسخ بی بیاب یو بیورسٹی لا بربری کے ایک علمی گھوالئے سے اس کتاب کی مفصل کیفیدت یہاں درج کی جاتی ہی۔ کے لیے خریدا اس نسخے سے کتاب کی مفصل کیفیدت یہاں درج کی جاتی ہی۔ براج و قائع کے بیعض اجزا با ڈلین، دام بودا ورعلی گرھو میں ہیں ۔ علی گوھ والا نسخہ دافم سطور نے دکھواہی۔ اس کا کمبر ف ۔ اخ ۱۱۱ ہی، ورق ای سطور ۱۵ (انہوں نسخہ راقم سطور نے دکھواہی۔ اس کا کمبر ف ۔ اخ ۱۱۲ ہی، ورق ای سطور ۱۵ (انہوں ہوکے صفحات کی بیمایش میں بدائع و قائع کے کہور کی مفتل ہو گرخود مصنف نے تاب کا نام برائع و قائع دونا میں دونا دونا میں دونا می

کی مرف پی نصلیل ہیں بینی

را) واقعه الست نادرالخ ربنجاب بزیر سطی کمننے کے ۱۹۴۳ و ۱۹ ب کا مواد) سلوری کے ہاں اسی فعل برتزگرہ کو منحصر سمجھاگیا ہجو۔ رمی نسخه سوائخ احوال ( یسخه بنجاب بین بیر سطی ۲۲۹ ب ۳، ۱۳۷) رمی احوال سینردہ روزہ سفر گرط مع کمتیسر ( یسنخه بنجاب بو نیورسطی ۱۸۰ (

على كره ه ك نشخ ك أخريب لكها ہى:-

« دبست (کذا) چهارم دی قعده سند صدر سناللهم دو گهری دوزبلند شده به حواتی قدیم شاه جهال اَباد به خط فقیر اندرام صورت تحریر پزیونت "

بعینہانقل کردی ہیں اور بعن جگہ یہ لکھ دیا ہے کہ مصنف کے نسنے سے نقل کیا ہو۔ اسی طرح علی کُڑھ والے نسنے میں "بنط نقیرا نندرام" غالبٌ مُصنّف کی این تخریر نہیں بلکرسی کا تب کی ہی۔

بنجاب بونبورشی کے نسخے کا حال میں تفظیۃ ۱۱۱ کے × انج ہی۔ نی صفحہ ماسطور ہیں کتاب کی بہلی نصل رحب مصلا الدہ ہے واقعات سے شروع ہوتی ہوا ورضا تے کی تاریخ ۱۱ جادی اثنانی سالالدہ ہو رمصنف سکالا ہم ہیں فوت ہُوا) کتاب ہیں جابجا واقعات کی تاریخیں دی گئی ہیں۔ایک جگہ رص ۱۱۱ بر) ساعت تحریر ہم ا درج الثانی سلالا ہم اور دوسری جگہ (ص ۲۳ ل) برگی اللہ میں ماوسی (یرموالہ ہم) دی ہوجس سے معلوم ہوتا ہو کہ کتاب کی مختصف میں مختلف سوں میں کھی گئیں بینی حب واقعات مندر حبر کتاب وقوع پزیر ہودہ سے نفے یا عنقریب ہو کے تھے۔

فهرست محتویات برآ نع وقائع اید که ما ایام بهاری ایک دن این میری میرک کوشته تنهائ بین بیطا نقاکه مجد کونیال آیاکه اسا تذه سلف حبفوں نے علم النیخ کی نبیا در کھی افغوں نے دوسرے لوگوں کے سوائخ تو تکھے گرا بنے احوال کو قلم بند نکیا "اگر فقیر بعض حالات خود دانقلم آرم خالی از لطفی نخوا پر بود بلک بتفریخ خاطر عاطرار باب وحد وحال کر سمزوشان نشا کمال اند نحوا پر افزود" اس لیے یہ جند اوراق مکھ کران کا نام برابغ وقابع رکھا۔

اوراق مکھ کران کا نام برابغ وقابع رکھا۔

مفاین کی تفصیل حسب ذیل ہج<sub>ڑ</sub>۔ ورق ۲از؛ خوش لوائی عندلیب جلم از رنگیں بیانی بر*گ گل د*رمنتار، در جمینسان نگارش بعنی سوائع برسیل یادگار رحمیشاه کے زیاب میں اور فراب فتا والدول جین بہاور نصرت جنگ کے ہم رکاب رحب میں اور فارت جنگ کے ہم رکاب رحب میں الدول میں معتقب کا سیروشکارکو جانا) اسی ذری میں نعریف سرشف رورت س () اور المالم بحرمعانی چول مواج واکست عنانی وادہ بتقریب تسوید کیفییت سیرعالم بی کرماتم حروف وا اتفاق افتادہ (درت ۲) کے عنوان بھی ہیں۔

درق ۱۹۰۸، توجه جایول رقم خامین شکبار تنجر پر شرح جش طوی نور شیم که مگار (الله نتح سنگوکی شادی کا حال جوبهت دهوم دهام میس مشکللیم پی رها بی گئی، اس تقریب کے خمن میں مصنف نے دقالیج حضود کا اور سوائح درباد بھی بیان کیے ہیں (۱۸ افتاع ب ادر ۱۳۳ ب تا ۱۳۹ () بہلے عنوان میں مرب ٹوں کے خلاف ہم کا ذکر بھی ہو۔ درق ۱۳ (- سوائح فوج نصرت موج نواب صاحب وزیر المالک داد المبام سیرسالار واحوال گوشمانی بواقعی بھگونت نعین مقبور با دنی سی

ورق ۳۵ ب. متوجه گر دیدن فاب صاحب وزیرالمالک بها در مدارالهمم براه کمن پور بادادهٔ تحصیل سعادت طازمت حضرت خلیفهٔ دین و دولت مجعنور برز فزر

طبع وبي مالم المعمس سرا

بها دران تشكر ظفرا ثر [اس كي متعلق و يجيوان الم انند رام

ورق به ب .... حکامیت شور بوحالی ... (سلام الدم بسده به جلوس کا ایک سانع مشق و محبت جوشاه جال آباد میں واقع بُوا) درق ۱۹ ب .... بعض اخبار دربار دہی ۔ ورن ٨٨ ل جِندن تعمره عنهن فعد يعضرت ظلّ الهي .

ورق ۹۹ گرد مخصت شدن نواب ساحب وزیرالمالک اعتما دالدولهین هها درنصرت جنگ دنواب امیرالامرا بها درنصورجنگ درسنه مغدیم از مبلوس والابرائے بیم کشنی کھی کرعبارتست ازمر بھیہ .....

درن ۱۵ ب سیمحری سوانخ تشریف فراگردیدن حضرت گیها ب نداویدولت سرک نواب صاحب جمدهٔ الملک بها در وامیرالامرا بها در مشور جنگ راس کی شمنی سرخی بی تعریف شیم در دیان خاص که براس حاوس افدس آرایگی هرمرفته (۱۳۵)

ورق ٥٥ ب ... رقيم إحوال سيروا العشق بندرا بن.

درق ۹۳ ب ۱۰۰۰ حوال تولد مگرگوشدام مصماحب سنگه دو**ر فرنال کاریس آل** عبلوس (ریر مُصنّف کا پوتا ہی)

ورق ۴۸ ز. تعربیف بزم ہولی۔

ورق م ، ب - تحریر ا براسیرے کدافہ حرون مختص را انفاق ا قا و زسلال اللہ سلامی براسی درمعتق براج الدین علی خاں آرتی والا سیوک الم بمیزالم می فی ، محی جان دنیا نہ اور اپنے ارکوں کے ہم اہ ورگاہ خاصہ فط المحق والدین کی نہارت کوجاتا ہی و باغ مخلص کا بھی ذکر کرتا ہی اس عنوان کے خمن بن را ، ب بر) ایک ادیمنوان ہی بینی : احمال میاری کہ را فم حروف درایام گزشتہ کشیدہ دوشمن ایں ،اجرا بینی : احمال میاری کہ را فم حروف درایام گزشتہ کشیدہ دوشمن ایں ،اجرا بینی : احمال میاری کہ را فم حروف درایام گزشتہ کشیدہ دوشمن ایں ،اجرا

ورق ۱۰۰ ( اندیشیکا ه خلافت دستوری یافتن نواب صاحب وزیرالمالک تا ۱۰۳۰ ۲- بها در نصرت جنگ بنا بزنبه برخیل اشقیاسه و کمنی باجی راؤ در سنه نوزدیم عبلوس والانونس بدبیر وجوب شمشیرای برگزیدهٔ دولت سنزارسیدان آل فته .... وچی دریساق رانم سطور برکاب عالی بود نگارش معمل حال خود برتیاری فلم بدایع رقم انشا نمود.

عده عنان نواب ماحب وزیامانک بها درسیرمالاربالاده می مرفول بطراتی المینار دره به انتشارانشقیات و همنی درسوا و دارالخلافت شاه جهان آباد ..... و یک بارهٔ انتشارانشقیات و همنی درسوا و دارالخلافت شاه جهان آباد ..... و یک بارهٔ گوشالی یا فتن می مند به به دشاهی و دیگرهالات ر ۹ ب اس و دنگ یا فتن می بند به به در اس می مند با در شاهی و دیگرهالات ر ۹ ب اس و دنگ یا فتن شیم می بند به در اس می حب نصرت جنگ به در در سیرسالاد نخون اعداد و دارت مینی فنیم و خویم از دا قبت و بحال می در مین از موسیر می برگزیدهٔ می دولت می دولت کل فتح شکفتن در حمین کده دو در گور در ۲ و ب ب

تعربیف نواب صاحب وزیرالمالاک بها در (۹۹) .... نخر پرسوانخ تشکر نواب صاحب بها در.... (۹۹)

۱۰۱۰ ( منیافت کردن میزامی قلی صاحب برانم اسطور (ماهایی) ۱۰۱۰ ب - تدبیر ترتیب بخین نگیس ترانی بن دخیرف الدین علی بینی م، سراج الدین علی خان آرزو ، محدجان دنیانه وغیره کے ساتھ می جاسی) ۱۱۱ ب شوخیها کے طبیعت برسرم نگام ارائی ... دایک ناچ کی محلس کاحال) ۱۱۱ ب واقع البیت ناور دسانح البیت غربیب که درسال ۱۱ ها ایجری از

بوقلمونیها مے تصادر مهندستان بوتوع رسیده و تربیل بادگار دریں اوران بریشاں رقم زدرہ فلم برا بیع مگارگرد بده، اس فصل کی ضمنی سرخیاں : نرول صاحب دیم وافسرملکت ایران بندد بتان .... (۱۱۴) در واب ایسی و در در در ایسی در واب ایران بندد بتان .... (۱۱۴) در واب ایران (۱۲۱ و) بتماوال نقل نامهٔ عبدالباتی خاس وزیر والی ایران (۱۲۱ و) بتماوال بنجاب (۱۲۱ و)

حسب النماس عمده ما دی با دشاہی اندمرکز نعلافت بحکت کمک الوینظفرطراز محمدیثنا ہی (۱۲۴) ()

بابهدگرند و فواج با دشاهی و فشون شاهی در قصبته کرنال و برگردیدن ورق کاربرنگی و نگر ( ۱۲۵ )

دفعه دوم نشریف بردن محدثاه بادشاه غازی بدادوسه شاه جمهاه و بانفاق داخل جهارا کا دگردیدن واقسام امورغوببر و سه کارا مدن بادادات امتر را ۱۳ ا

احل میرشرف الدین علی بیآم (۱۳۳ فر) رجوع قلم بالیج انشا بانسل ما جرا ۱۳۳۷ ب)

سر كزشت داتم سطور (١٣٤)

دفعسوم انشریعت بردن محدشاه بادشاه فازی تبنفریب ضیافت در [ برقام بوون ؟] شاه عالی جناب وشاد و نورم مراجعت فرمود بدولت خانه وکوچ ازشاه جهان ابدسمت بنجاب (۱۲۸ و)

سعی کلک بدایع بگار بتحریر وقایع دربار رویماب انقل عهدنا مهاسب که حسب الاستعاب امنا بی نقل عهدنا مهاسب که حسب الاستعاب امنا بی کاربر دازان سلطنت محمد شاهی بخربرش بر داختر وجی اکرانگی یا فت موالت کارگزادان صاحب ملکت ایران ساختند رویما برب نقل رقم شاه نوی جاه راه ال برب نقل رقم شاه نوی جاه راه ال گرفتن الوئیظفرطراز شاهی انداب الک برسیل استعبال و آنظام یافتن مها م ظروینده کوشتن بدیرشاه نوی اقبال راه ۱۹ به این راه با به رفع اثبال راه ۱۹ به راه ال رفع اشها می راه به راه در این ملک شان محمد شاهی رام داب اش معدر حرکت نفو و دا خررسیش به بالکه زمینداری خطریا دخال آن معدر حرکت نفو و دا خررسیش برای راه دی ا

مزنبرتانی رسیدن نواب اعز الدوله بها در برجنگ درادوی مزیرتانی رسیدن نواب اعز الدوله بها در برجنگ درادوی ظفر قرین و بعضی سعادت ملازمیشمول مراحم گردبین انجاب فرال روا سے ایران زمین (۱۹۵۱) تمراحوال خلا یا دخال عباسی از الکر زمین ادی خدا با دخال جانب قندها دیا خراسان و دستوری یا فتن نواب اعز الدوله بها در بجانب بنیان (۱۵۷)

ا مورگر دیدن محدصالح بیک بایش بان صدیاشی وکریمبید افشار بان صد باشی از جناب شاهی تبقریب بداکردن کم شدگان تشکر نلفرانر ددرشمن این از توق بفعل رسیدن مقدمات دیگر (۱۹۵۸)

اه الميث كى تاريخ مين اس ففل كى جن يسطور كربعة ترجيختم جوجاتا ہو كا اصل: نبات

نقل رقم ہمایوں رہ ۱۵ ب

ازیشیگا فضل وکرم خلافت وجهان بانی مرحمت شدن اصافه بزاری فات وخطاب سیف الدوله برا در دلیر بیگ به نواب عزالدوله برا در دلیر بیگ به نواب عزالدوله برا در داند و میربانی (۱۲۰ب) نقل فرمان مکرمت عنوان فلک شان محدشا به تضمن عطام اضافهٔ بزاری وات بنام اعزا ندار به در آن خطور نظر خلیفهٔ اللی (۱۲۱ب)

ادسال گردیدن دری بربیل نقد صحوب بان صدباشیال بجبه شامی (و) از حنور ما مورگر دیدن میرخیم الدین مها در حبهت رسانید خزانه تا بلا بود (۱۹۲۷ ب)

نقل برلینع قضانبلیغ می شاهی که درمقدمتریان صدیاشیان بنام سیف الدولد بها در دلیرجنگ صدور یافتر ۱۹۳۱ ()

نقل عرض واشت نواب سیعف الدوله بها در دلبر حبنگ، آمن طور نظر خلیفه اللی بجناب افدس اللی محدث مهی رسه ۱۶ ب

بنحریک یا داور بیاسے آل رونق افزای جینشان شفقت برداری فرسادن شاه جم جاه دالی میوه براے محدشاه با دشاه غاندی (۱۲۱۳) نشا دن شاه میم جاه دالی میوه براے محدشاه با دشاه غاندی (۱۲۱۳) نقل منشور کرامت گنجور محدشا هی بنام سیف الدوله بها در دلیر جنگم منتصنمی عطای الوش (۱۳۱۹) نتملا حال پای صدبا شیان راها کا در میا در معا و دست کردن محفور (۱۳۱۷) نواب صاحب سیف الدوله بها در معا و دست کردن محفور (۱۳۱۷) بود خدمت بقدرت کا ملی آفر نینده راحت و در منابی با تحدرت کا ملی آفر نینده راحت و در منابی بریخارا و اور گنج ر ۱۹۱۷)

[بیاں سے جیدا وراق غایب ہیں، اس لننے کی اُخری سطر علی گڑھ کے منے میں ورق ، ہم اُکی سطراً خرہے۔ وہاں بے بیان ورق ۹ ہم از برختم ہوتا ہی۔ اُس سنے میں اس بیان کے بعد غنوال ذیل ہی۔

" نسخة سوائخ احوال" رص ٢٩ بتا ٢٠ أى يه باين جارك لننخ مي أكم

آئے گا۔ دیکھیو ۲۲۹ بتا ۲۲۳

۱۴۰ أر[سيرجي لري] اس عنوان معمصنف في جونسل كمى الراسير حي لري اس كاس كري الري المائي الما

۱۸۰ لو احوال سیرده روز سفر کمتیسر را مفصل کے آخریں ہی انقل السخة المنتخص کے اخریں ہی انقل السخة

۲۲۹ ب رشیخه سوایخ اسوال آنین تاریخ بنجاب کے دانعات ازجادی آنی سه الله تا جادی اللی سلالله هر

خاتے میں مصنف نے کھا ہو گرمیوں کی دات ایک ہر گزری تی اور گری تا اور اور افراط باوس مصنف نے کھا ہوتا تھا کہ ابر آیا اور زور کی بارش ہوئی ہھٹا ی جما اور افراط باوس وقت بیر کتاب تمام ہوئی یا مدتے است کہ دماغ تصنیف و الیف ندام کی ازاں جا کہ دریں جند ماہ از بوقلم نیہا ہے چرخ طرفہ انفت لا بہا ہردو سے کا درسیدہ برا سے عبرت واگا ہی بیمن نما فلان بہت فطرت کہ در اندک بردو سے کا درسیدہ برا سے عبرت واگا ہی بیمن نما فلان بہت فطرت کہ در اندک تغیرا حمال از جامے دون ایس ورتی جندکہ محنوبیت بشرع استقبام اوردم اور میں معنوبی معالی اموال اور میں فی

ذبل کا قتباس جوبراتیج و قایع سے لیاگیا ہی وہ موضوع بالا پردوشی ڈالتا ہی معلوم ہوتا ہی کہ عہرمغول میں ا مراکی موت کے بعدان کے اموال بحق بادشاہ صنبط ہوتے تھے۔اس کا تبل ذکرتا دکنوں میں جا بجا مل ہی۔ چند شامیں درج ذبل ہیں :۔

عہدِالبری میں مخدوم الملک سنا ہو ہیں فوت ہوئے تو قاضی علی بجہتِ تعقیق اموال" نامز دہوکر فتح پورسے لاہور بہنچ بہت سے خزاین و دفاین نکے ان ہیں تنجہ جو گورخانہ مخدوم الملک شکے ہو گورخانہ مخدوم الملک سے برا کہ ہوے ۔ یہ سونے کی افیشیں مع کتاب نعامی واضل خزائہ عامرہ ہوئی مزتنب آلتوالی براین طبع کلکہ مصلی عربی منتب التوالی براین طبع کلکہ مصلی عربی منتب آلتوالی براین طبع کلکہ مصلی ہے جہ ہوا یہ ر دفتر تمانی واقع سطور مربی کھا ہی بابت اموال مخدوم الملک بتا این کے دور انو طبی کا جمادی الاولی سنا ہو قع شد رکنا اس کے نیج ایک دور انو طبی موجو بعد میں سیموالی اس کے نیج ایک دور انو طبی جو بعد میں سیموالی اس کے عبور انو طبی موجو بعد میں سیموالی اس کی عبارت یہ ہو: بتا دیج میا ان مشہر بود الہی سام میں ان

وجوہ تحویل شیخ فیصی تحویل مقصود شد۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مخد فی الملک
کی صنبط شدہ کیا ہیں رقل یا بعض شیخ فیصنی کی تحویل ہیں رہیں اور شیخ کے
فرت ہونے کے بعد کسی اور شاہی تحویل دار کے حوالے ہوئیں شیخ فیصنی اصفر سے
دست مجاوسی) میں فوت ہُوا نوو شیخ فیصنی کے اموال بھی صنبط ہوئے ہا شالاطرہ
ج م ص ۹۸ ہیں ہو گوینداز متروکہ شیخ جہار سزار وسرصد کتا ہے صحیح فیس سرکار
بادشاہی صنبط شدہ۔

للابرایونی (۲: ۲،۲) نے سنامیر کے واقعات میں لکھا ہے کہ حکیم ہمام اور کمالاے صدر علی النزنبیب ۲ اور ، دبیج الاول کو فوت ہوئے" والہائے این هردو درساعیت در مجرما نفل گر دید و بیار ځرکفن محاج بودند" ..... پر واقعات عبداکبری کے تھے۔ عہدِجہانگبری کی اسی سم کی صبطیوں کا ذکر بهارستان غیبی زرجمهٔ انگریزی طبع سلطالهٔ بی بهی تعف تبعض مجرمتا بي عبد شاه جهاني بس صبطى اموال أصعف خال ابوالحسن اعتماوالدو**ل**ربرا در كلال بورجبال بيكم كا واقعمين أيا - بارت من مرج ٢، حصر ووم ص ٢٥٩ ير اس کی تفصیل یوں دی ہوکہ آصف خاب کی علالت میں شاہ جہاں عیادت کے لیے گیانواس نے وض کیا کہ" سب نقود واجناس جواس در گاہ کی عبورت سے حاصل ہوئے بسرکارِ والا کا مال ہیں اس لیے کہ جمع اموال سے عین حرث یبی جوتی برکدا ولاد اور تعلقین کورفاستیت ا درجمعتیت حاصل سے اوروہ ک بوخمن فے ترجم آئین (۱۰۱ ۲۹) بی ای کو دہرایا ہی ۔ درباراکبری (ص ۲۹۸) کے بيان كاماً خذ بهي غالبًا يمي بهو خدكم لما" رعبدالقا در مداون ) مُردد آرمي تعدا دكتب عيار مزار چوسودی برجوغلط معلوم بوتی برد این نیزد کیو بکس کا سفرنام انگریزی مرّتبه ناستردل<mark>ا ال</mark>ماري ص ۱۰۴ دواکيرنول اعظم دا زونسنط سمنع) ص ۹۳ س

صورت مراحم بإدشاہی سے کما نیبغی حاصل ہی ؛ اُصف خال کے مرمے کے بعد حربی لاہور کے علاوہ ہو بس لاکھر کے خرج سے تیا رہوئی نفی اوراب دارا شکوہ کو عنایت ہوئی دوکر واریجیس لاکھ کی البیت کا نقد وحبنس باتی رہا رجواہرات میں لاکھ مُ إِكِي النَّرْفِيانِ بِيانِيسِ لا كُوكِي، رُبِيدٍ إِيكَ كُرُورُ كِيبِي لا كُورُ طلا اللَّاتِ ونَقْره اللات تنمیں لاکھ وابیےکے، دعجرا جنا متعمکییں لاکھ کے) گوا غنا دالدولہ کی وصبیت بیٹھی کہ اس کا نقد و حبس تمام داخلِ خزائه پا دشا ہی ہو؛ با مشاہ بے مبیں لاکھ روبیہ رنقد و حنس)متو فی کے تین 'بیٹوں اور پانچ ہیٹیوں کو عنامیت کیا اور علقین کوحسب لياقت منصب ديرا ورمثا هرم تقرر كيد باتى سب كجوصبط فرمايا عهد محدث هي نکر پاخاں کے اموال ضبط ہوئے اس وانعے کے نعلی حتبیٰ تفصیل انندرام محلق نے بالتج وقابع میں دی ہر راقم سطور نے اوکسی مصنف کے ہاں نہیں دکھی تفصیل اس واقعے کی یہ برکہ زکر ماغال صوب والا ہور مظامم میں فوت ہوا توشاہی کا ندے دہی سے صنبطی جایادکے بیے لاہور بھیجے گئے، وہ نمام سامان نقد وعنس فیل واسب وشتر وغیرہ وغيره كے كرد ملى تهنچے، زرنقد، طلا الات، نقره الات اور جواس ات و اُعلِ خزانهٔ یا د شاہی مجھے۔ اسب ونسترواستركونيلام كريك نفوارى سى نيمت جووصول بوئى وه كفى واخل خزانه سركاربا وشابى موكى لبض جواهرات كمنعلق مصنف يخلكها بوكدان كي اصل قبرن ۵۰ ۳۱۳۵ و بختی مقوّمان سرکاسفان کی قیمت ۲۲۳ ، و در کائی اوربیجا سرات بادشاه نے رکھ نیے گویا ان کی قبیت واحب الا داتھی اور بہتی مال کا معاوضه مالکوں کو بیظا ہر بهٔ دیا کیا ۔جومال ناقابلِ قبول قرار دیاگیا وہ لاہور واپس جھیج دیاگیا۔

اب اصل اقتباس سخر کلیر نجاب سے درج کیاجاما ہرجبر کامفا بدنسخہ علی کر المدن اللہ وشدیع

که دیمیوصفر ۱۱ سطرم د ۱۲۰ مله ص ۱۱ سطراً فراس سے پہلی سطری مصنف کے الفاظ "درخمن این گوند قیمت کردن نوشی سراین مدنظ دارند سے بھی یہ گمان گزنا ہوکہ انفوا میں شاید یہ تھی کے تقیمت وصول شدہ گویا متونی کے ورزا کوکسی سورت بیں مجرا دینا ہم۔

149)

چون آبادی و معودی الکهٔ بنجاب و آدام و آسودگی سکنه آن گلزین درآیام انظامت نواب سیف الدوله زکر یا خان بها در دلیرجنگ مفور مرحوم بیابیهٔ کمال رسیده سننعد زوال بودا زنیرنگی سمازی فضا و قدر درسال یک بزار [ دیک عدراً دبنجاه و شم آوسند بسیت و تنهم آجلوسی دلمیفهٔ دین و دولست محارشاه بادست فازی نقاد اللهٔ وسلطان [ د] واز دبم جما دی الثانی سیشنبه یک بهروسه گهری دوربند شده آمتاب عمرسیف الدوله بها در مبرور درمغرب فنا فرونت، که معنی به برواز آدر مناخ سین سین به برد منزه آنهی مناخ سین به برد منزه آنهی مناخ سین به برد و از آدر مناخ سین به برد و از آدر و تراخ سین برد و تراخ سین به برد و از آدر و تراخ سین به برد و تراخ سین به به برد و تراخ سین به به برد و تراخ سین به به برد و تراخ سین به به برد و تراخ سین به برد و تراخ سین به برد و تراخ سین برد و تراخ سین بازی به به برد و تراخ سین به برد و تراخ سین به برد و تراخ سین به به برد و تراخ سین برد از تراخ سین برد و تراخ سین برد در تراخ سین برد از تراخ سین برد و تراخ سین برد از تراخ سین برد و تراخ سین برد تراخ سین بر

المشخرة والب كرخاندان كايون بهزار مير بها مالم شيخ مير بها مالدين مير بها مالدين المسئلة والمرادين المسئلة والمدول بين بها در المير بها مالدين على المير بها مالدين المير بها مالدين بها در عليه والدول بين بها در عليه المراد والمربي بها در مير بها مالدول بين بها در عليه المراد والمربي بها در مير بها مالدول اعتما والدول نفرت بها در مير مير فاصل اعتما والدول نفرت بها در مير ميرين المالي ميرين الميرين المير

رم - ۱۱۹۷) المرم المراد المرم المركز المركز

م ايهنا الربولاي مايديم

سك ازرو سينتخ كليه على كراعدكه علامتش ورحواشي سكا است

میله اصل المنتهای

اشیاں بست، قیامتی سرتا سربیجا بتجھیں درشہ لا ہور گذشت کہ تا سرشب در اسیج خانہ بولئے دوش گشت، سرگاہ جنازہ اس مغفورا نہ حوبلی برا درسوا ہے دوش کر بیا بہا تا دامان جاک زدہ خاک برفرق ریزاں د بتا بن اربیح مغل کر بیا بہا تا دامان جاک زدہ خاک برفرق ریزاں د بتا بن اربیح او جنازہ دار برجانب الله واصیبنا ہ واحسرتا تر ہی اربیم او جنازہ دام می سمیو دند دائر برجانب بایش کل بر حبانہ ہاں افراط کر دید کہ دست آخر کی بمشت ذری بہم لی رسید بایش کی برخود وسی افراق عمش نود از بہم کسیخت لیس تا درق بہم لی رسید اگر جہ مانندگل شمیرازہ اوراق عمش نود از بہم کسیخت لیس تا درق بہم بیان در از بہم کسیخت لیس تا درق بیانہ درواقع ہے درواقع ہے

چون شیخ زندگانی دوش ولان معاست آ ده که باعث احیا بے علیے است و در جنازه دا به کان حفرت ایشال که به اگرا شرقه معایم میت ان معفور ست و در سواد شهر واقع بر ده بیلوی مزار فایزالا نوارسیف الدوله عبدالعمد خان سواد شهر واقع بر ده بیلوی مزار فایزالا نوارسیف الدوله عبدالعمد خان ایم مرحوم والد بزرگوارش بسان گخ بخاک سپر دند و جمع کشیر جبت خارمت مرقد مطهر سواسی آل مرد میکه به قد خناست حق نماس و وفادخت فقر وفنا بیشیده مجاورگد دید بودندم خرد ندوندد.

دا تم حرون دوتاریخ متضمن این سانج غم افزاکه کیکے موزون ست سبه ودو م درنشر یا فته جیانچ مرتوم می شود ست

تحضرت خان مها دراد الله الله ادداد عدالت میداد ال که اوداد عدالت میداد ال که اوساختدانس مهت اکتراکین سخاوت ایجاد

سله اصل: نيايش، حَ: تبالش نفيخ تياسي است مي يعني نوبت أخرِ

تله تع: ديجرے

فأكبال كروزعالم وحلت بجهال شوروقيا مست انتاد شرببندا ذول ضن بجاب اله وشبون ودادو جيداد رونق الكة لاجورا منوس ر فت جوں با دخزاں دیر بیاد زورقم" خان بها در فریاد" سال ربه ۱ بایکتم جانکا قطم ا<del>ستنه ۱۱۱ و المرق</del> نخلش خلد مقام الوباد این حنین بود مقدر اکنوں تاريخ دوم كدرنشريا فته شده اين ست: المدة تاريخ بالني زكريا خال كوچكرد" عزبيت اعزالدوله ببإدر وحيا كالشرقان ببإدرجانب بجاب زحضور يرنؤرومتوقف شرن حيائك مشرخاب مبادر در دوآبه ورسيان اعزال ولهببا دربه لابور

اذاتفاقات اعزالدوله یمی خان بهاور وحیات الدخان بها در مرزود که اذ دولت نا در میز بخطاب شاه نواز خان مخاطب واقلین گل آول حدیقهٔ ارزو و و و ی غنیه و و مگلبن المیدال عالی جاه مرحوم ست در صفور بُرنور و میرمومن خان ومیرمومن نان مهم خان کهم کومهتان حبول مامور بودند میرمومن ن دوز سوم از رحلت بشهر دمیده براسم تعزیت بر داخت وال بر و د گل دوز سوم از رحلت بشهر دمیده براسم تعزیت بر داخت وال بر و د گل دوز سوم از رحلت بشهر دمیده براسم تعزیت بر داخت وال بر و د گل دوز سوم از رحلت بشهر دمیده براسم تعزیت بر داخت وال بر و د گل دوز سوم از رحلت بشهر دمیده براسم تعزیت برداخت وال بر و د گل دوز سوم از رحلت برای بر در بیات الله خان محقول برای بر در تا ندارد می تا برد تا مین برداخت و میرمون برد تا مین برد برای برد تا در تا میان در تا میان در تا میان در تا در در می تا در در می تا در تا در در می تا در می تا در در می تا

گسن ا تبال که باطلاع مرض آن مفور درمین موسم برشکال برویم جادی نی سنه صدر از حفنورفیض گفت کنور دستوری حاصل کرده جریده و لمغراحام دریات سعادت ملازمت پدرعالی قدرلبته بو دند درا ثناید و ان تجررصلت شنیده بزرجنگ بها در دردوا به تعبقه فوج داری نود متوقف گردید د واعز الدول به در بدید کشیدن ا قسام شداید سفر ببلدهٔ لا جور دسید ند -

## أحال خثق

هرحيه بادا بإد ماكشتى درآب انداختيم

ادا دهٔ عبوداند دریا منودند، هرگا کشتی در وسط دریا رسیداند نا تخربه کاری ملاحان واکشوب با دو بادل که آب را بتلاطم دانشت اجزایش متزلزل کردیه اعزالدوله بها درکه بیش ازی رخت انه بدن برکنده ولنگی در کمر پیچیده نشسته حقه می کشیدندا حوالِ شق را دیگرگری یا فته خود را برآب ندوند و چول انطفلی مشق شنارمانیده اند شروع برست و بازدن در آب کروندا ذاک جاکه او تعالی شاه در بهمه حال عین و یا و را به اقبال ست در آن حالت بیرسه نولانی جبه دو کدو بایشان داده گفت که این بالا زیرسینه گذاشته شنا نمایند می تعالی بسلامت بساحل خوابد رسانید، ایشان بر دو کدو از دستن گرفته موجب اشارت بر بشاتش تعبل آور دندو در اندک می بغضل بکران اوتعالی شانه بخیریت بساحل رسیدند بیایم برسراحوال [۱۳۱ بیاکشی مجرد آن که ۱۳۱۰) مقتریان خود دا برآب نورنشی در آب فرونشست و قربی بیل و بنجاه کس اذ ایشان خود دا برای که در آن با و دند غربی بحرف کشید از مقتریان و نرویکان که در آن بودند غربی بحرفناکشیندان به در می در می مرد برگذه شالا منوده بعد از آن که فرج و کافه با معنی مختصر ایشان یک دومقام در برگذه شالا منوده بعد از آن که فرج و کافه با منور مطهر پروعالی قدر و جد بزرگوار برداخته منهم رجب المرحب سنه صدر داخل شهرگردید؛ محتفه ب

مى رسىد فخر قوم محنون را وارثِ شهر سنر ما مونت را بعد فراغ ازرسمتيات نعزنين بانتظام بهام آل صنع پر دانتند وموسق رسم دود مانِ خود دام جودوسخاگسترده طرح عديد دلها اندانتند، حالا خامم بدايع بكارا بي ماجرا را سمين جامع گزار دو احوال حصنور مرزنو رمی نگارد.

سخامه بانع بگاردر خرر باجاب دربارجها مار

بوں اذرو کے نوٹ مجاتِ اربابِ تخریرِ لا ہور خبر رصلتِ معیف الدولم ہا درمغفور بنا ہ جہان آبا درسیر نواب صاحب وزیرِ الممالک اعتما والدولم له اصل بکشیرند کے اصل با موند تع باموند شعر کا مطلب جو می نہیں آیا کے اصل بوحم بها در دام اقبالهٔ درتعزبیت نشستند و ناسه روزجی ادکان منطنت و برگزید با سیخلافت برقربیب فاتح اکدشد می داشتند، من بعد بوحب کم مالا عرف الملک امیرخان بها در لفاب صاحب دااز ماتم بر داشته بجعنور بردند واز در ۱۳۳۹ می جناب اقدس ۲۳۳۱ و که بعدارت و کلمات عنمن برفضل مل بوی چیزو بچید به برست مبادک مرحمت فند و نیز دو درست خلعت تعزیه با د ومنشود المع انود مشعر تعفیلات با دفتا با دفتا با در واران فند که با عزالدوله بها در و در برجنگ برسانند، بسیت و ششم جها دی اث بی سنه ندکود از بیشیگا و خلافت و جهان نی می الدین علی خال بها در دیوان بی تاست براسی صنبط اموال سیعف الدوله میمادد مرحوم برای بود در میوان بی تاست براسی صنبط اموال سیعف الدوله بها در مرحوم برای بود در میشودی یا خت .

اگریچ فرویت وبندگی سیف الدوله مبر وقتضی این معنی بود کهلام این معنی بود کهلام او متنان اناشقال آن مغفور باعز الدوله بهادر وحیات الشدهان بهادر هرت می گددید کنین از آن جاکه ع

#### دموذمصلحت مكس نعسرواں دانند

رسانیدند، واکتفا بریمعنی بحرده مبالغه ماکه منانی عالم بندگی ست اذه دگرزانید میکن رسی در به به بین به به بین جمات که قابل تحریر نمیست اصالا مزاح انشر ن (۳۲ بری بنی برا میلی به سات که تا بی تحریر نمیست اصالا مزاح ا در از بعد بری بنی بنی نید نویت بدر خود و بطای ۱ میکن در اجا الیس نگره به بیر و نظام ت اکبرا با د و جاگیرات که بدت فوت بدر خود و با ندوی به در با د و میاند به در این الدوله به در و و بری بیاب در با د صف سرد نشته بند کی و اشت مرب بند تا در کا و اسمان جاه و اسب به شیره نا د گی ناب صاحب مجدد الملک ما دالمهام در کا و اسمان جاه و اسب به با در بری ناب صاحب مجدد الملک ما دالمهام کی تا می می از دن نمیست دیا عی

برگز در مدح و دم نی باید زو از صد ببرون قدم نی باید زد دنیا بهم مرات به ل انگاست می باید دیدودم نمی باید دد

بیایم برسرحرف مطلب، هرگه نواب صاحب و زیرالمالک بها در دری ا مر مبالغه دالبسرحد نها بیت رسانیدند تجویز دیگران موقوف مانده مرضی ا قدس برین منی آه دکه بهرد وصوبهٔ مسطور به نواب صاحب و زیرالمالک بها در مرحمت فرمایند، ناجار نظر برا نیکه تادگ و دیشیهٔ تصرف منیدا زاک سرزین براگ ه نشود و برای جانب که مفرد شد حقیقهٔ براسه اعز الدوله بها در و بر برجنگ بها درست فبول منو دند و از برجنگ بها درست فبول منو دند و از برشیکاه خلا نست نهم شعب ن المنظم سنه در کور د و در سرست نبیم شعب ناطره و استی و فیل باطرار بت خلعت ف عدم و جیرهٔ برجید ، بدست فه ص باطره و استی و فیل باطرار بت نفر در سالهٔ نشی و فیل باطرار بت نفر در سالهٔ نشی هم مراکب شد در سالهٔ نشی هم مراکب مراکب شده در سالهٔ نشی هم مراکب شده در سالهٔ نشی شورم مراکب المکه کند و بر سالهٔ نشی شورم مراکب شده در سالهٔ نشی شورم مراکب المکه کند و بر سالهٔ نشی شورم مراکب شده در سالهٔ نشی شورم مراکب کند و بر سالهٔ نشی شده در سالهٔ نشی سالهٔ نشی شده در سالهٔ نشی شده در سالهٔ نشی شده در سالهٔ نشی شده در سالهٔ نشی ساله

بها دراً داب بها أورند، وم ال رفد ما وصعب شدت بارش بيش عيم [سوم و [] را جانب لا بوربراً ورده مقرر کر دند که عنقریب با سمت متوجیشوند تا یک چند درأن سلع بوده وازنظم ونستق أن حاخاطرجمع لمنوده بازمراه بعت تجصنور نمايند سة اديخ متصنن ايمعنى دا قم حروف ما فته مرقوم قلم بدايع رقم مى شود لمصنفه [(١)] اعتمادالدوله نواب وزير مسكل محيط ففنل ودرباستهرم از جناب اقدس كميتى خديو المساية حق مظهر فسين اتم يافت ازراة تفضل درتيول صوئبر لأمور ومتال نيزتم زين جبت تشريعين صي شاعطا اذ پی آل صاحب بیت دقلم "خلعت پنجاب كردامتنب رقم فامدام سال مبادك فال آل [4] وزيرا كمالك مدارا لمهام كها قبال اوبار ايم فزول تحکم شهنشاهِ کیتی خدیو که بیب بندهٔ اوست گردون <sup>و</sup> كه لا مورو متال بجاكيرافت بصدمينت مم بخيديث كور بي سال فرنحنده فانش سحر منودم سوال الدول ذوفنول بفرمودناكه واتعنب بكو كالابور وستان مبارك كمون

> " بنده وازا! لا بورومتان مبارک!". - نظام حددا مدرثم میلی خال دو دانی

[(م)] ودرنشر چنین یا فته شد:

ایجانسخن، نیابت نظامت لا جور بمیرموش خان دولیوانی به محصیت ماست مقریست دونیا بت نظامت شان مخواجه اسخی خان برستورسابق بحال ماند، باآن که حرکت نواب سمت بنجاب مقرر و پیش نحیه سم برآمده بودلیکن تقدیر

که اصل و عج، خان بها دراعتما والدوله ار بجاساعتما والدول) که اصل می اس سے ایک مصرعه دیا بی الداد در بیش مخود برخ بیر مگر دوسر مصرعه نبی ویا -

كه برتدبيرنالب ست ورقي اراده ما بركرواند

چامجاري احوال برخلاف دهناست

رسه الرشخول حال جهانيال مرقضاست

بدان ولبل كه تدبير إك جلافطاست

بلے تصاست بہرنیک پدعنانکش خلق

ازنيركي إسار قصرمنا فام إسفى لغزيدن

نواب صاحب وزبرالمالك بهادرازسزرينة

كيثيتِ بام

بیت و شیم شعبان سنه ندکود نواب صاحب و زیرالممالک بها در بقاعدهٔ قدیم میرشام از حریی اجمیری و دوازه مواد شده و درویی نوکه آن نیز قریب بدروازهٔ مذکور و محاذ می حریی مسطور ست تشریف فرمودند و حج ب ذوق مغرط بیمانت میمیرتانه و ادند بروشی شعل میرعمادت می منودند، انه آن جاکه بامیرعمادت می منودند، انه آن جاکه بامیرعمادت متوجه بحرف بودند بیااز میرند نیم آقل بینی میرعمادت تا یم شدا سیبی سخت و صدم تر قوی و در میربند برمرتی حب برسید، درآن حالیت تا یم شدا سیبی سخت و صدم تر قوی و در میربند برمرتی حب شدت و حج و الم باحث حال د نشدت و حج و الم باحث حال د نشدت و حج و الم باحث حال د نیم شدا بینی مقیر المنوک علوی خال و می نقی خال و معلی خال و عیره حکما نیم با و شامی حسب المکم و الا حاضر شده با تسام تد بیرومعالی بر دانمتند تا بعد مدت خال فت حرکت بیداکر دند بالیمی می خال و با تسام تد بیرومعالی بیر دانمتند تا بعد مدت خال فت حرکت بیداکر دند بالیمی می خال و تا بیر می خال و تا بیر می خال و تا بیر می خال دند بیرومعالی بیرون می خال و تا بیر می خال و تا بیرومعالی بیرومعالی بیرون می خال و تا بیرومعالی بیرومعالی بیرون تا بیرومعالی بیرومعالی بیرومعالی بیرون تا بیرومعالی بیرومعالی بیرومعالی بیرومعالی بیرومعالی بیرومعالی بیرون تا بیرومعالی بیرون تا بیرومعالی بیرون بیرومعالی بیرون تا بیرومعالی بیرون تا بیرومعالی بیرومعالی بیرومعالی بیرومعالی بیرومعالی بیرومعالی بیرومعالی بیرون تا بیرومعالی بیر

له ح : نغزیدن پاک سی ع : مفتم سی اصل: سیر مح از دو سے ع سی ع : اول علی اصل: المملوك له ع : معالیان

أنرك اذاك با تسيست ذيراكم منظم راه رفتن مختاق بعصا اند اميدكه از فضل البي آن نيزر فع شود وشفا مي قي ماس كرودسه

ولامعاش جنال كن كد كر لمغزوبك فرشته ات بدودست دعائكه دادد درواقع كرانر دعا بالسرى وبم في خلق التداودكم تن نعالى داز اي كونز بلاك ناگها فى حفظ الاسمار الله فات حميده صفاتش المودة الديج كرمتعنمن مدودة الديج كرمتعنمن مدودة الديج كرمتعنمن مدودة الديج كرمتعنمن مدودة الديم المتعنم ا

این عنی یا فتر شدر تبلم می آید کمصنفه حُمُدة المِیاک، وزیر عِظم

جُمدة الملك ، وزير عظم كه ضرايش بسلامت واداد! شب كه گلشت عارت می كرد بادلِ خورم واز عم آزاد گل بدانسان كه فتد ازگلبن از سر بام بناگاه افتاد م مال این سانح دل جستازن گفتش حق سمه جا صافظ بادا

غادت، هه يعني هررحب مصاليه = ٢٧ جولائي المالك ير

جلوسی است دیک سال دیک ماه دمبیت وسه روز از رصلت نواب ناظم مغفور گزشته سنوزال محاکت محلّ فتنه وضاد ست سه

حبال داردجهال داخراب بهانداست کاکس وافراسیاب

بعدیک جنداندرسیدن اعزالدوله بها در بلا تهور بزبرجنگ [۱۳۳۸ب] بها دراذ (۱۳۲۸به دوکی بجانب لا بود بحرکت آنده در مکان حضرت ایشان اقامت گرفتند و باغزاله بها در در در با بقشیم ملک و مال بینیام کردند، آخر کار حزن بطول کشید و عاید بنا خوشی با شده، درا نوایج طفین گونه زد و خور دی واقع گردید، بمن بعد بیا سے مصالحه درمیان آ، و با به مرکز بسواری شتی درمیان دریا سے دادی ملاقاتی نیز دست بهم وا د و کیک بیارة نقد وجنس از جهر ترکه بطریق علی الحساب بشرط دست بهم وا د و کیک بیارة نقد وجنس از جهر ترکه بطریق علی الحساب بشرط کوچیدن سمت و وابد از بنجاب حواله متصدیا سرکار مزبر جنگ بها در شد و ایشان بدوابه کوچیدن دو بین با در شد و ایشان بدوابه کوچیدن دو به در شد و ایشان بدوابه کوچیدن دو با در شد و ایشان به دار بر کوچید ند.

رسيرن محى الدين على خان بها دربا اموال از لا به ورحضور وحواله محرد بيرن اموال مستودا وراق به علاقهٔ و كالب نواب بين الدوله بها درفور

می الدین علی خان بہا در دیوان بیزنات کربراے صنبطِ اموالی انصنور امور اللہ اللہ وزار اللہ وزار اللہ وزار اللہ و امور شاہ و د نم لک تدیر نقد و یک بارہ جوا ہر وطب لا اللہ وزار اللہ وزار اللہ و و بہنج زنجیر فیل ویک صدوجہل وشش اسپ و دوصد دسی ویک شتر و مدد مدد سی ویک شتر و مدد صد دسی ویک شتر و مدد صد دسی اللہ اصل : فرشت مشیح ادر و بے ح

ومبيت استروتوشك فانه وفراش خانه وعيره كارضانه جات كرتفعيل أس طول مى نوا بدبضبط درآورده بترديم ربيح الاقل سسنه ندكور روانه حضور شده، د هندهم ربیعان فی بشاه جهان آباد رسیده برسانت عمده الملک بها در شرف اندوزِسعا دت ملازمتِ اقدس كَشت، وبعطا بيضلعبِ ش يارج ره ۱۲سو و منقاره نوازش يا فت ودرباب اموال بسعد الدين خاك بها در ۱۳۵ ل خانسال حكم شدكه تحويل تحويدادان كارخانه جات سركار والائه بداج الخج برطبق حكم قضاشيم بظهوريسب يدبعني زينقد داخل خزايؤ عامره وحنس سيرد كايضام داران كرديد بعدسه روزازي بسعاديت بعفل اعره ميت وسوم شهروس مسطورا ول روزكه بندگان حضرت قدر قدرت در دبیان خاص تشریف آور ذمر لسعدالدين خان بهاورخانسامان ادشاد قدسى شدكه چوب امولسلے كممى الدين على خان بهادراً وروه قابل سركار والانيست سواي زرنقد، طلا الات، نقره ألات وجوامرك كديندشده ويكرم ويمست واله وكبل نمايندو يمين امروزيسد [ بمرش ] گرفته ازنظر الور مجزراند ورواقع كه جيرلازم كرده كمشتى اسب وفيل وشتردانه خورزيادتي درسركار والاباشد، الخيحيشيك ليندطيع اتدس اشرف واشت وأل عبارت ست اززبنقد وطلاأ لات ونعر الات وجوا مرخود متقتضاك تعقنلات بادخامانه درومهة اول داخل خزانه شد-

بارسیخانهان ورکیبری آرنشست دیکارخانه داران آکیدبلیغ کرد کرتوژک خانه وفراش خانه وفیل خانه وصطبل وا جوخانه و قوش خانه و عینره کارخانه جات اموال را ارتخویل کارخانه داران بادشاهی طلبیده سمیس و تت له دهمین مسرور عاشیه میرورد در اصل بعدش: خان مبادر خان ۱۶ اصل: اذین صحبت

بعانت بعض، آج، درسوایت بعض که از دوسے آج هه صل بعیشت، ع، حیست، ع ست

بخادهٔ وکیل کرع اِست ادرا قم سطود برسا شدودسید بهرکاد خاد بهرش بیادند،
ونود تا دوببرشب انکجهری برخاست روس به باک که کا فضاخ جات مرقع بره ۱۳ مرا کا که نظاخ جات مرقع بره ۱۳ مرا کا که نظاخ جات مرقع بره ۱۳ مرا که که فضائه فرست که می الدین علی خال [ دیوان] بید تا ت که ایم برگردیده واموال تحضوراً ورده بودبعط اسا حاضافه و نقاده مرا فراز شود و ور می به ورگردیده واموال تحضوراً ورده بودبعط اسا حاضافه و نقاده مرا فراز شود و ور می به جهاره وکیل که بعد تصد سیعت الدوله بها و دم و ما این خودگر فته و مقل و دبیا داست حکم شود که اموال دابخانه اش دسانند و دواب با نفید دوبه به دونه که خرجی دونه که در با برگردنش بربندند و دم نقد خود جامی باید که گنجایش این مهرکا نفانها ت واشته با شد با دست قریب بشام اکران اموال محشر تمال شد.

سبم امتدا ول فیل خاد که انگ جمله یک نیل سیرست خون خاده و بر بیشت فیل بان شور بینت سواره بود و ده د وازده کس باچرخی و بهاله بهم اه واشت برود و ازده کس باچرخی و بهاله بهم اه واشت برود و از د شرور مرحم بخی مسدو دگر وید بسرحانه زفیل با با ب با وشاهی که چیزه که را ند و شرم دم بخی مسدو دگر وید بسرحانه زفیل با با ب با وشاهی که چیزه که را ند برسر پیچیده خو درا ادم تما شیده بودا کده نشست با وشاهی که در بید نوشه بدید به منشی از خاد خود و مرده آن بیاره بیش فقیر می اکده نیل مست اندگی اشارت خطوم طونب مخدوم کرده آن بیاره بیش نبیست : بات به میسرکسی آگی اگفت برسم بن نانوال که مشت استخوانی بیش نبیست : بات به میسرکسی آگی اگفت برسم بن نانوال که مشت استخوانی بیش نبیست : بات به میسرکسی آگی اگفت برسم بن نانوال که مشت استخوانی بیش نبیست : بات به میسرکسی آگی اگفت با در نانوال که مشت استخوانی بیش نبیست و مرکش مفقو د شد که گوئی بده نوک دسید با رسانش براید و در آل و ترسیده اناک مهلکه برا و در دند و در زال و رایم با برسانش براید و در نانوال و شرخه بی از دوند و در زال و رایم با که می نانوال بخور بیش نفود و بیشت برک ده اصل نکد بیاموال محشر تبال تا بردندی نود بی نانوال بخشر شود و بخت برگ ده اصل نکد بیاموال محشر تبال بی نانوال که نود نانوال بخشر تبال بی نانوال بخور بی نانوال بخشر تبال بی نانوال بی نانوال به نانوال بی نانوال بی نانوال بی نانوال بی نانوال بی نانوال بی نانوال به نانوال بی نانوال بی

چیرهٔ کھٹر کی بندگرده رخصت انوده شد و مجمد اعظم که استمام دواسپ خان فقیر ابعهدهٔ اوست کی بندگرده رخصت انوده شد و مجمد اعظم که است کی است که کا انتقال العبدهٔ اوست کی این استقلال از دست نباید داد و کمرسی بمیان سمت برند، بالفعل اصاطر زمینی که بریشت است فیل دارو د کمرسی است فیل دارو د کمرسی و نستروا و دیگر سرجی بیاید دراک جاده او تعالی شان است فیل دارو د او تعالی شان است فیل در دراک جاده او تعالی شان است فیل در در دراک جاده او تعالی شان است فیل کرد د

بيرشب كزشته الطبل وشترخانه واسترخانه رسيد وازشور وشترسائيان اب بي الجامى خورده واز شيهة اسيال ازگرسنگى سيم مرده طرفه زازله در محله بريا كروند، مردم وروازه ماسي ويلي وابل حرفه وكان ماسك داسته بازار بندكرده دم درنى كشيدند وكلمة ضعقل باالعى كل صعب برزبان شل بيدبر خودمى لرزيزلا بلد دوسه دكان شيربني فروشان بسبب شيطنت وشلتات مردم بادشابي تبارج يم رفت ، شب تا ردزاً مداً مدِ كارخانه جات محشراً ثار و بجوم مروم مركار والا وتنكئ حاعجب صحبته وطرفه حالتے بودہ است شب ہم شب و فردا بین تاار کہ أقاب غروب منوداب سنكامه بمندبود، طرفے افيال واسپ وشترات ده وسمتے يوزوشير بجبر ما دباريه [ پاڙه ] وا جو داد بهنگام ارائي داده ، جائے فنس طوطي ۴ سر ب ولمبل وكوكلا ومِمرغ كو مى حيده، ومكوشه باز وجرّه وشا بين صيد (۲۳۶ ب) عقابِ بِطِعمَّى گردېده ، عرص كه خانه از سجوم مردم وكترت از سربوغ جانور حكمِ ا حاطة شكار تمرغه بيد إكرده بود، وصحبِ خان بعينه صفحة نصوير فيل جادو ى كمود ـ

مردم خود دا چون مضطرب وسمرسيد يافتم ، گفتم جيروا تع شده است له اس ، متياط ، هجيج ازردت ع كه دست بردعيال دون دند دمراة الاصطلاح) سكه اص ، شتر كيريا ، تع شن شكه در ع

د کھوار د کن کتاب مذکور میں ۱۶۰

كهمواس ماموا وداده امد، جائب شكايت نبيت بك مقام شكر ست زيراكه حرف دىروز سىت كەحول نقرىببسىر خورى مدار درميان برد فكر كرابيرنم دەشتر داشتم امروزلففسل المبي دوصدوس ويك شريك ازدير ببردارم برى شب تخص كر بان بليليا دسركوجيرى كمرشت حببت فروتنن بجداودم امروذنام خلاصا حب مزادال ملبل وغيرة مرغان رئيس گفتارم، باآل كرعاج ترم ازمور مخاطب يا دشا الهيمان جا ومناتع في وبا وصفے كركوشكري وخان نشينم كلر بكله با مارے عاليشائم، ازبوالعجبيداے نقدىر ست كه در طالت احتیاج الك سروسالان امبارندام و درصورت فلند الثيكي خلاوست وس كارخانه الرخروج كنم بجاست كيسواري نيل واسك وششر فصمية خيدي فحيكره زره وكجشر ونیزه وشمشیروسرب دباروت مهیا ست ،اگرسیروشکاریروازم رواست که مهی لوازم آن آماً ده بروفق ثمّناست.آمدم برفكرنيوراكب دواّت ومحافظانش ظاسر ست كه کفیل روزی برزی حیات دازی حقیقی است، او نعالی شانه بهرو منع نوام [۱۳۳۶] را ۱۳ رساند اگرایم منی زیاده برمنفد درم خوا بدلو د دیگرید را براحوال ایم شتی مید زان که [مهربان] خوا مرگردانید بدیت

رزق ما روزی رسان مقدار بهر پیمام وا و میرکیب دا د خوشه را چندین کم دا و و بهرکیب دام دا د بارسیس و بارسیس د فقاً بهم رسیدن قریب سی صدچها دصدکس سائمیسس و ساربان و کمسریه وغیره برای نوکری امرمی لی بود و عمله و فعلهٔ بهرم با دشای نو دا زمسرواکرده بدرزدند، نوبته بها ن فیل مست سمی بجهان ننکوه از به مهابتی سی د کیوازون روی آری آف دی از ین منازی منازی منازی منازی منازی که اص اد یک از روی آتی مناق که بهری کم مناق

ننجی طازیم گسلانده برتبهٔ برسرشودش ایدکه در تمام محله قیا مت بر پاکشت اسپ وفتر رم کرده میزکیدی آهادهٔ وشت بیرگردی شد، بلک بعضه سپ نود باننداسپ استی دجگ داج باسے بندستان سرتا مرشهرگر دیدند، وبعدا نرسر دوزجس می مردم کوتوالی بهم رسیدند دایان حافظ شیر از قدس افتدستره العزیز، بزیت این که بال این مقدم حبیب بفال کشادم، این عزل براید غن ل

الغی الگوشتم می خانه دوش گفت بنجشندگنه، می بنوش الطعن الهی بکند کا به خوش فرده در حمت برساند سروش فضل خطابشیز از جرم ماست نکتیر سرله بند سید دانی نجموش گوش من و حلقه گسیو سے یا در وح قدس حلقه امرش بُوش دا دی در خطر چیم برش دارگوش دان بر می می برش دارگوش دین خاصل نزش مرادش بده ای فدلا کودل که توان بکوش دین خاصل سیست باکرم بادشی دیم ای میب پش

(پیمایا)

# مذكور فيل مُرْده

بعدازیک به فته اذین صحبت در حوبی قدیم در بنگار انگوری که برنشت بام است فقیر و مرزا صلاح بیگ شخلص براگاه که ملاد منهات نمانهٔ می الدین علی خال دیوان بیتوات برا وست نشسته بودیم، درین ضمن چو بدا در سعدالدین ان بهادر مدین اشومیده یک وجش قربانی اسپ، اس که متعنق دیجیو به بیشکر کا دائرهٔ معادت ندم ب داخلاق ج م ص ۱۹۰ که معنف کو انگور کی بیول سے بهبت دل بیگی تمی، دیجه مرآة الاصطلاح بزیل داربت

خانسان با چار پائی که برسر مزدوران بودرسیده اوا بینیام کرد که دونیل تروسه او ه فیل با بت سرکارسیف الدوله بهإدر مرسوم به بینیا که به برارانوه فیل با بت سرکارسیف الدوله بهإدر مرسوم به بینیا که به برارانوه فیل کربیب بیاری در شهر نید مانده بودسقط گردیده بینانچ بهر دو دندان ورخوت دی آن بری چار با ی است ما سط کرده بایدگرفت ورسید باید داد گفتم ای خانه خوا بان! شایدا در نوتن درسید باید داد گفتم ای خانه خوا بان! شایدا در نوتن درسید باید داد گفتم ای خانه خوا بان! شایدا در نوتن که در در در ایدان مان بیل سنت یا از فیل دیگر از آن قبیل در در داران قربیل دیگر از آن قبیل در در در داران قبیل سنت یا از فیل دیگر از آن قبیل -

### تحيفيت دبوان مزاصابب عليهالزحمة

تایدکه یک ماه پیش اذی بهنگا مرازشخصے نجریانتم که ما کونده دا کے پیشکار خالصه دیوان مرزا صابیب علیہ الرحمة دارد که قریب یک لک بیت ست چی از ترخیل ارضا بیب علیہ الرحمة دارد که قریب یک لک بیت ست چی از ترخیل داری مرزا صابی داختم از پیش دا سے مذکور طلبیده شیراز و اجزایش داکردم ومسطر چهارمصری موافق صفح اصل ترتیب داده بنابر برداتن نقل برند کا تب حواله نمودم، درع صرسه ماه و ترخی دوز مشت و دو وجز که شعمت و ۱۰ فی به برار و نیج و در وجز که شعمت و ۱۰ فی برار و نیج و در برخیا می در برس و در میل ایس گفتگو در بری و برخیا می نفتگو در در برس و در قرایش کا نبی از جدا کا تبانش جزد سے امام کرده بیش فقیرا در د، برس و در قرایش کا نبی از جدا کا تبانش جزد سے امام درخطره گا بهی که مرباید گرفتن با دو دست در خطره گا بهی که مرباید گرفتن با دو دست

له اصل، درحوت، ع : وزخوت كه اصل، درحوت، ع : وزخوت

غریب رقتی حاصل فد، درسال یک بزاد و یک صدو بنجاه و یک ، بجری کوف ه آسمان جاه نا درشاه فربال رواست فلم دو ایران بهندوستان مسلط فد، برای المین دیده شرکه مال ومنال بیشتر واشت او دا آفت بیشتر دربید مده اسباب جهال که اکثرش ناج ارسیت درصورت افراط سرا مرنوارلیست برقصر بوسها ست بنای ارام تشویش دے نقد دنیا دا دلیست برقصر بوسها ست بنای ارام

## بیایم برمطلب

عبار به الدراز برکت بجان ام متصدی سرکاد نواب ها حب و در برالمالک بهادراز برکت بجان ساج بریحاب دو رو بربر بسود مرحد لمبوج به متل قرض گرفتم و ملغ مرقوم لا برا ساخ اجات کارخانه جات تحریل سام حراف نموم المنام کم ملک التجار به ناوی با نخیه آل به التجار به ناوی التجار به ناوی با نخیه آل به التحوه نباشد بالفعل نو و مالک ایم مروز با خان امام و امرکه می دید کاروان سرامی بنداشت و خبر امرکه نماشا می کروش نجیه شب بازمی انگاشت، جول مامور بنداشت و خبر امرکه نماشا می کروش نجیه شب بازمی انگاشت، جول مامور بردم بفرختن گرکم نماشا می کروش نمیم شبه از کار دوسه تاخیم بشویی در میان چار باغزم و درسانیدن و جهتیش بخزانهٔ سرکاد دوسه تاخیم بشویی در میان چار باغزم و درسانیدن و جهتر واستراجانت و درسانیدن و جهتر واستراجانت و در باب فروخت اسپ و شتر واستراجانت و داوم ، مقوان تجم سرکو چه خوش اکره ف شند د مال یک دو به دا بجها داره نمی در در باید که و در می احوال آل با شود نریا کرمقو بان سرکاد اند و در شبهان که در در باید احل : در باید و اصل : در باید که اصل : در باید که اصل : در باید و بای

عه ج ، مود مرصد دوروبير هه اصل اطوف ك كذا

عه اصل: دربی ضمن

قیمت کردن غربنی هراینم مدنظر دارند، بارسے اسب و شرواستر وغیره بچهار ده مزار دیک صدو پنجاه وشن روبیه و دوازده آنه فردخت گردید وآل چه بعد اخراجات واط مة فرض ساجو باتی مانده جاسے که مامورشدرسا نید، چنانجیفقس درجمع خرج مرقوم ست -

قربيب مهفتًا دويشتاد محكيرًاة توشك خانه وقورخانه وفراش خانه وغيره كارخانه جات ازعدم دا دن رسيد مېنوز با مېتها م مردم جيوتاني لود، حياك ما رسير تقبيد مى نىواستند وحال آل كه بدون عرض كرفتن جنس أير معنى لمي نوانست مهورت بست، لہذا قراریا فت کہ نوببندہاے راست علم سردوط ف نبشنیند وبار مھرام كشووه صندوقها بي توثيك خانه كهسر لمبهرست برضما يبعد ديرا اكتفائما بند وحنسى كه زير فهزيست يفصين برنگارند سنتم جما دى الاول سنه صدر مزا صلاح بگیک دراوراق گزشته احواش مرتوم ست بانوبیندهٔ سپدانهانب محى الدين على خال ولوان بوتات وكرط هدبت لاك مبشيكار منشر في ابتياع فياله نه بود [ ۱۲۳۹] سرکاروالا ربا) بعن ارباب نخر برا زطرف قفیر درنیمبه با سے که بگرنین (۴۳۹) نواح چې رباغ دوه شد و د بعرض گرفتن حبس كارخانه جات بر دانتند، وحيارتم شهرصدر والغ حاصل معافقتند، بإنزوهم، شانزدهم ومفديم سهروزدور كردرمفا بلركاغ درارا من بعد مردم بموتات بإدنتان رسبد تمهر نقبر گرفته حفیکر اسک موال بعنی الم نتے ما کہ زين وزمان ودست وجبال نياست متحل أل شار تتجوبل راقم سطور منو ز مارز طوماً وجهولاً انتش حببت لبند تاسما، فقبرتماشاى نفش بردازيها مع فضار شعر اسمال بإمانت نتوانست كشيد ترعمُ فال بنام من ديوانه زدند سك اصل فرونختركر دند، ع مش تنن كه اصل: تودخانه، تفييم ازروس ع كه در ح

ا فزاره ، بوكه كه اصل : نداشت ، تسميم تي سي است .

برتقدير يون أما مدايام برسات بودارا دهمتم شدكه زودكا نفادجات روائه لا بورگردد : تربیرام عنی در میان بودکه درین صنمن از دیور هی خدم تعالیر بتكم صاحب مخل نؤاب سييعث الدول مغفود ببغيام دسيدكه لبعضے حبنس ا زنوشک طانہ وفتراش نعانه دركار مست تعجيل درروانه ساختن كأرخانه جات بوقوع نيايه بهرخيد نظر سبعضے جهات مصلحت ور روان شانش لیود لیکن چوں خدا وندان وولت جنیں فرما یندغیراز فبول [علاج] نداشت ،صورت اینست :جواسے کہ ا ذلاہور ارسال مفنور شده بود بندگان مصرت خليفه دين ودوست دوبرو وافرموده میگی ما اخطر منوده بعضے رقم کرسی ویک ہزار وسی صد و بنجاه روبیراصل متیش ١٠ (١٣٩٩) بودبيندماخته به [ ٢٣٩ ب] تمبت مفت بزار و دوصد وشعبت وسه روبير کم مقوّ مان منعود مقرد کرده بودندنگه دانشند و بقیه سربه پرسعدالدین خان بهادر خانسامان وجوا برخال داروغهُ جوا مرخانه حوالهُ دانم حروفُ شد، فقير بجناب الواب صاحب وزير المالك مهاور رو) فقوم عاليه الممّاس كردم: "كارفانها كه در محله كنجاليش نداشت تخومل بنده شدن مفديقه ندا رولكي متحل بالمِنگين جواهر سرحيد مبن ازيك صندوق ويك صندو تعيرنسيت عاجز لمي تواند شد، درسركار بحًا ه بايد داخت "حق تعالى در عمر و دولت خايم عاليه مبفزايدكه درمسر كارخود نگاه واشتند درسید نمبر و دستخطاخو دعنایت انودند و بمجنین توننیک خاه و هینی خا و میمنده خانه وظ وف با درجی خانه وآبار خانه وغیره کارخانه جات را درمرکار خودنگه داشته رسید کرمت سانفنند، وازهنس فراش خانه انمی درکاربود با با بختا وراكر برشار مزاجدان وجواب وسوال ويورهي بامتهام انست درجار له : ساختش که ازدوے ع که اصل : نیم ، تعیج تیاسی است کله بین حقادثی

كخ شعلقات هي اصل: نرسيد

باغ فرستاءه طلبيدند ورسيرآل نيزلطعف لموده درروانه ساختن كادخانهات

روانه شدين اموال ازشاه جباب آبا دبه لا بهور بموحبب حكم والابدا بتنام راقم سطور

چوں از بیناب خدا ونداین دولت ارشا د متندہ **بود کر حیکر** و اموال و ا في ل راسم اه بيك نظرخان عوف ها جي نذير وخوا حبه بديع ملاز مان اعزالد**ل**و هها درکریک جند چش ازیس شقریب مهان داری مبگ علی وغیره حلوه دارسرکار عظمت ملارآ بهم [1] شاه فلک بارگاه نا درشاه فروال رواست ۱ پرَا ن (۱۲۴) نِتْ ه حباب آباد رسیده بودند رواند کرده شود واز سرکا دِ عالی تعین بسبب ۱۰ بعض جبات قرين صلحت وقت ببود، للذاكب صدوكيكس والوكركروه ديمي وأم خدمتكار قديم الخدمت وحكومت وام محرورا نيزسمراه دادة سيت و دوم جها دى الاول سسنه صدر روامة لا يوركر ده مند وروز ا ولمنتسل بنره محل دارخان منزل گروید.

وبعد دوروز بگی<sup>ین</sup> نظرخان و خواجه بدر پیج نیر از طی <mark>بازیم</mark> عالیه خلعت د دومىدر دىيىم يافتەرخىست گردىدنديواز شېركو چيده دركارنماندرسيدند وحاجى كم خالی از المهتف میست میکے بنابر رو بتانتن ورصنورکه ایم عنی سبیے واشت و دوم جبت گریختن ایاز نام نملام محمود نتو دکه ظاهراً مال قربیب به بنج سرار روبید له نيكو، عَ ، مُجوادِين هي مَراة الاصْطَارَ رنبال نخواه ) كه اصل : ودقت ، عَ مَثْل مَثَن

يك اص: خوا بال كه اصل: درسافتن، تع مثل متن

بروه اندفلک وملک ہے مزہ وناخوش بودشروع بفرمالیشہا منود، کا ہے بیغام مى كندكراي بهمان اموال ست كه رويوان - ظرى مبيةات با يا نصد سوار ويبايده آودوه بودحالا ہے 'نوانم باایں مردم قلیل مجرد، لازم کہ نوجی ازمہ و رنوا ہے <sup>۔</sup> صاحب مقریشود، وگا، ه گفته می فرشدگه اگرتعین فورخ از مرکار دشوار باست. خود دوسدسوا به دیا نصد بیاده نوکر کرده ممراه بایدوا د دستنی براس خرج من نير بايد فرسنا دو سرحنيد گفته شدكه حالا دراموال حير مانده است غيراز ميند حفيكر أو فراش خاننميست ومعبذا ازنعين مردم ازسركارعاى مى توانسست صورت بست ر ۲۲۰ ب) چراای بهدمردم نوکر[. به ۲ ب ] گرفتهِ می ضد؟ ونیرغلام شمارامن نگریزانده ام كم ازمن ب وماع بايدبود و باعث كم نوجي خدا وندان دونت نفير شده أ كه خينم از خدمت گرا رميع شيرمان بوشيده مزار تكليف مالابطان با يد نمود، با آن كم می دانندکرروزید دوصدروییر کم وریاده خرج کارضانهاست ازاین دولت خواېتی خداوندىعبيد ست كەمقام بايدكرد، روزی كەجبىتِ خرچى را ە كارخا نە بتكييف سرانجام يا فته درمقامات كثره محل وارخال تمام بابدكرو، تطع نظر ازیں ہائمگی بانز دُہ روز درشروع برسات کراک عبارت 'ست ازما ہ ساون بندی باقیت و در راه از دو ور با می بایدگرشت نظر بای مرتب بهرای ت كه دست زير مزره خياليها بايدكشيد، وسبرعت برحيرتمام تربايد كوحيد إصلا این عرفها بخاطره چی جانگر د و بدار و ملادشبی بروزی اکورو و چی دریا فتر *ٹ کہ* ناکی و تہدیش فایدہ کمی کن راحوال بجناب عامیہ گزارش کر دہ شد و از جناب عالب**یرم**نز و لاب ما مور شدند که حاجی دا مکویها نند و مگو مبند که اگر زیاده بریپ توفف كروى بعزلِ مبالبهم عاتب بما بى شد، چنائجيسلخ جمادى الاول سنه ندكور ك اصل حالاتكم أن شل منزي الله اسل امتقامات التي مثل من

نورحثيم كامتكار راسيكريا رام وفرزندستوده اطوار المستعفع سنكود برا درمهربان لاله لیکه رام وعزیزالقدرکشمیری مل وغیره باران را فرستادم که شما نیزرند کاجی در باب کوچ تقیّد بلینج کمایند، واگر با وصف این درکوچ استادگی کند دیگر معترض احوالت [۱۲۲۱] نبوده كارخاندلا روانه كنند، بإران ندكور دركره رامهر) محل دارخان رسیده و بحاجی مولّدگر دیده سه بیر همان روز پیشینز کو چانیدند وخود درباغ مشفق مهربان لاسي مبس لاست بشيكا يه خالصه كم منفسل مكراة محل دارخان وبنا برأب نهر دركمال طرادت ولطافت ست دمسيده صاحری نور دند، می گفتن را دنجان باغ که دست بختر مست ده بود خیلے لدّت داد، بون خبررواندش بن كارخانه جات يافتم، شكر بجناب ا قدسس الهی بجا اوردم ، حیراز رونسے که اموال تحویل را قیم سطورست ده تا روا بن شدنش نصدیعے کشیده شدکه نصیب سیج افریده مباد! و ای*ن مرج* و در دِ سرمبرروزه منجربصنعف وماغ كرديدو تترخون اذدماغ مي آمد يد سريا مجار دنت تامزاج بإصلاح آيد عظ

دانهٔ استکیم مالاگر دش حیثم آسیاست

آنچه دریا فنه شده ای که از چاشنی خوادان لذرنت شجارتست بعضے جنس سوداگری باخود داشت ، چول نقریب کوچ حلودا ربا شیاں درمیان فوج منگینی همراه شاں بود الذا درکوچ توقعت می المود، چنانچه از دوسه منز کے دارالخلافه مبتیر کوچید آاس که قا فله حلودا رباشیاں نرسیده دکیفیت حلودا رباشیاں بریس موجب ست .

ك اصل بجرم تع : بجي رام

ك اصل: رواً المعيم الدوس ع،

کے ازردے ع

# احوالِ جلودارباشیانِ *سرکاعِظمت مداشہنش*اہ فلک بارگاہ

شاهِ جم **مبا**ه نادرشاه فرماں روائے فلمروا بران ہشتا د ویک راس اسپ با نامرً اب، نامی براسے بندگان حضرت قدر قدرت طل الله [۲۴۱ ب] محدرشا ه باوشاه غازی ونرُ راس اسب جبت فاب صاحب وزيرالمالك بهاوروم بنيي حقد درربراك ١٠ بعضے امراے اعزالدوله مهاور وتهیں قدر ہر برجنگ مها در وتهجنیں حصر در مرابے بعض امرے دیگر مصحوب بیگ علی بیگ وکاب الله بیگ حلودار باتان بهندوان فرسا ده بودند، جول ملامور دسيرند واسيان حضهاع الدوله بها درومز برجبك بهادر بایتان رسانیدندایشان جندروز طبودایه باشیان را درآن جامنوقف سا نقند وسبوك ومالأ يرداخته حاجى بيك نظرخان وخواجه بديع وابعلاقه مهاجارى باسی صدسوا دیرفاقت آل با مقرر کرده روانز حصنورسا ختند، و آنهابشاه جبال اً؛ درسیده بسیت و میم دبیج اللای سسند [ ۲۹] ما زمت افدس مصل منودی نامه واسيان ازنظر الوركز مانيدند اخليفه دين ودولت نامه لا برست خاص انراً بهاكرفند حوالة محيل خان ميرنشي منووند، وبعداستنسار احوال شاره جم جام نعيكة تعربيب اسيال فرمودند بجلو وارباشيان خلعت مرحمت تشدوباع محل دانيآ بالع بدون شان معين كشته، اخراجات مردونه ازمركار والا قراريا فت، بسيت ودويم جمادي الاقل سنه مذكوراكنوا زبيشيكا و خلافت بعطا\_\_ له اصل : حدوار با دشاه ع مثل مثن سه صل مكوفان تصبح از دوم مرا قالاطلا

خلاع ومبیت بزاد روببرنقد کامیاب گردیده دستودی انفران یا نتند و یک بزاد و دوصد تولید عطریات از برشم ملیده شده [۲۲۲] قراریا فت کم پنجاه ویک زنجیرفیل جوال که بهندی زبان پاته گویند نیز برسبیل ارمغان جرت شاه جم جاه فلک بارگاه صحوب حلود ارباشیال مرس شود.

# كيفيت ارسال افيال جهت شهنشاه مبندا فبال

جون افيال جوان درفيل خانه سركار والاعبود بهعمده واسعضلافت ارت و قدسی شدکه برقدما فیال جوان داشته باشند از نظر الزر گذیها نند و بم با و دى على خاں داروغه فيل خانه حكم شدكه درشهر پيش بركس از نوع مذكور فیل باشد طلبیده ازنظر جباب پرور گمز داند، هریکے ازعی دیاسے ملطنت سه فیل مینکش کرد ، دیگر هم می خرر اندند وسعادت می بنداشتند لیکن حیر کنند که سركشير، وكهن هنگا مرً فيل وابابيل كرايدً بلنديايدٌ اَلْمُرَّتَوَكَيْفَ فَعَلَ سَهُكُ مأصحًابِ الْفِيْلِ دليلِ أن إست تازه كرديد، سرحبداز جناب عالميال أب درباب تلاش افيال موان حكم بوداي مشق شرادت مينيه درخائد كرسرارغ تصويرفيل بهم يافتند بيرتحاشا سونش بيون فبل مست بشور وشذت تمام ثتافتند بعضے زر کی دادہ خودرا از دست شاں رہائ دادند و لیضے افیال را در میرو ہ شب بروب شهر فرستا دند، وانه بعضے درسرکا به والاحنبط شد، نوشیکه یک پند در شهردور دورفيل بانان بودوم رفيل بان فيل المسع زرما ي مطيرا ذابل افيال ربود از أنفا قات راتم سطورنيز إز نوع مذكور فيلے داشتم مكين در شهر بود، در ك كذا ، جدي اضطاب و خالبًا كجرعبارت اس ك بعد كى تسفر اصل سع حذف وكى بر-

ہماں آیام داروگیر (۲۲۲س) رونسے بچ بدار داروغر باجندفیل بانان بطلب سار المده الملغ حكم والا منود بخاط گزشت كه برگاه مرضى اشرف بادشاه مبتلن بری ید باشد چه برازین است که نیکیش کرده شود باز مخاطر رسید که خوب مدیم بهی در به به در به داروغدا زقد میم ربطی داشتم پیغام کردم ، فیلے که مردم سرکار برا حشم ساه کرده انداگر مروّت و فتوّت سمین اقتضامی مناید حاصرا ست لیکن چول نه مانه همواره بیاب و تیرو نمی با شدا خررنگی خوا بدگرداند وصورت ای اجراے عربیب ماند تصویر فیل نقش صفح روز کا رخوامد ماند، واز دیوه می خدمهٔ عالیه نیز در باب عدم مزاحمت زبانی می رسعی رخدمتگار سینیام سند، متی تعالی آن مرد بزرگ را جزائے خیر دیا دکہ بھی دست از مزاحمت برداشت و من بعداحدے را بنا برجواب وسوال این مقدمه نگماشت، بارسے حول از سرکار معن امراے عظام وازمینی بعض اہل شہرش لاجاً جگل کشور وکیل ناظم بنگا لہ و دليې دي پيرسيتا رام ا فيال درسر کار والا صنبط گر د پيرو تعدا دش سر پنجا ه و يك رسيدبراسي أنها سازويراق نقره و رخن سقرلاط زر دوز ترتيب يا فته مرسل گردید.

### حواثني

صعفره س ١ يمودا ورالبردني - البيرون مشبعيد ين نوارزم ك ويد امراکے ساتھ اسیر ہوکر غزنی پہنما بست میں اور سنتائی میں کے درمیان اس نے بندستان کی سیاحت کی اور سنیکایش بین انتقال ہؤا۔ (مگر بعض اقوال اور شہا دتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سنصاریر میں زندہ مھا) محمود کے دربارہے اس کا کوئی تعلّن تھا یا یہ تھا؟ اس کے متعلق قطعی طور پر کچھ بنیں کہا جاسکتا۔ حیا مقالے کی ایک حکایت سےاس کی تا تید ہونی ہولیکن البیرونی کی اپنی تعایف سے اس کا کچھ تیا نہیں عیتا۔ اس کی کتاب تحقیق ماللہند سال م اورستا مرکے درمیان المحی جاتی ہی۔ سنا میں اس وہ سیاحت سندستان سے واپس انتکا تھا۔ سلطان محمود كا انتقال مستقله هي بهوتا ہو. اس تما م عرصے بي البيرؤني باخ وقت کے سانھ اپنے تقت کا کوئی ذکر بہیں کرتا ۔ بعض وگون کا خیال ہی کہ المبرونی سنے محودی فوجوں کے ساتھ ہنڈت ن کاسفرکیا . بیکن اس کے لیے کوئ تطعی شوا ہد موجود مہیں۔ ضلاصہ بر ہو کہ محود کے دربار کے سانھ البیرؤنی کے نعلق کے متعلّق ہماری معلومات ناقص ہے یس ان حالات کی روشی میں اس کتا ب کے صفح م رس ا) کی میرعبادست "لیکن محمودان کی سررینی سے دریغ نہیں کرتا" قابل ترمیم ہوالبنداس حدَياك صحيح معلوم ہوتا ہوكم محمود كے ز مانے ميں ايك شخف غزنى بيں جيھ كو بند وعلوم و فنون پرکتا ہیں کھورم ہو۔ اگر عام خیال کے مطابق محمود کو ہند وعلوم اور مذہب کے خلاف تعقب ہوتاتو وہ ابسرونی کو اہبی کماہی کھنے کی احازت نددتیا۔

محمود کے انتقال کے بعد مستود اور مودود کے ساتھ البیرؤنی کا تعلق ثابت ہو بیناں چہ تا فرن مسودی اور کتاب الصید نرکے انتقاب سے طام ہر ہو آ تغییل کے بیے طاخطم و میرامضمون "قدیم و بی تصا بیف میں ہندت نی الفاظ " اور ثبیل کالج میگری ۔ می ساتھ المرا المام صفر ۱۲۳۔ سماا ، بدائع وقائع ۔ یہ ایک طرح کی نود فوشت سوائح عمری ہو اور علا وہ دل جیب ہونے کے اہم اور ناور بھی ہی ۔ ایک طرح کی نود فوشت سوائح عمری ہی اس کو اور علا وہ دل جیب ہونے کے اہم اور ناور بھی ہی ۔ ایک طرح کی نور فوشت سوائح عمری ہی اس کو ایک بی اس کو کہا ہو ۔ اس پر مخدو می لینسیل میکشنون صاحب نے جومفنون امیر کی ہو اس کو ان کی اجازت سے اس کتب کے ساتھ بطور ضمیر شائع کیا جاتا ہی ۔ مسنو ہ اس کو ان کی اجازت سے اس کتب کے ساتھ بطور ضمیر شائع کیا جاتا ہی ۔ مسنو ہ ان کی اجازت سے اس کتب کے ساتھ بطور ضمیر شائع کیا جاتا ہی ہی جور د ہی جور د ہی جور د ہی جور شی سے موجود ہیں ۔ و طاحظم ہو کتاب نم رسے اس کا ایک صفح می وار اور صفح ہو ہو ۔ نماین آور و کی بھن اور اس کتاب کے صفح ہی وا اور صفح ہو ہ و ایک در میان موجود ہی ۔ نماین آور و کی بھن اور اس کتاب کے صفح ہی وا اور صفح ہو ہ و میان آور و کی بھن اور اس کتاب کے صفح ہی وار سنے کے خور کی کور میان موجود ہی ۔ نماین آور و کی بھن اور کتاب کتاب کی وار سنے کے خور کی کتاب کی بی وار سنے کے خور کی کر کی دور کیان کی ور میان کور د ہی ۔ نماین آور و کی بھن اور کتاب کتاب کی بیاب کے کر کی کور کور کیان کر کی ہون اور کتاب کر کی کور کی کی کتاب کر کی کار کی کار کی کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کور کی کار کی کار کی کور کی کر کی کور کی کور کی کار کی کور کی کار کی کور کور کور کور کی کور کی کور کور کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کور کور کور کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کور کور

## أمانفذكى فهرست

آگافذگی یہ فہرست محل نہیں۔ بئی نے بنومی اختصاد طیرا ہم گافذگو تظراندازکر ویا ہو۔
جب باب یں کوئی کتاب استعمال کی گئی ہو۔ قریسی یں اس کا حوالہ دے ویا گیا ہو۔ جہاں
کوئی حالہ نہیں اس کا یہ مطلب ہو کہ اس کتاب سے ہرباب میں فائد ہ اُنٹھایا گیا ہو۔ اُنگرزی
کابوں کے نام نبعن جگہ بداختصاد دیے گئے ہیں۔ یہ اگرچہ اصولاً جائز نہیں مگر اُردؤکتاب
میں انگریزی ناموں کا کھپاناضل کام ہو۔ میری کتاب میں جن بے شی دمعتنفوں کا ذکر
ہو ان کی صد ہاکت بین میر مے تفل ما خذہیں۔ بین سے ان سب کو بڑھ کو ان سے فائدہ اُھلیا
ہو مگراس نہرست میں ان کوئ مل نہیں کیا گیا۔ فہرست کی ترتیب تہجی ہو مگر فعمول میں
اس کی یا بندی نہیں کی گئی آ

اددد ساقلی غالب سادک فی ایدین ۱۱ ادر نظی ایدین ۱۱ ادر نظیل کالج میگزین لا بود انظین انگی کویری (۲) انظین انگی کویری (۲) اسلامک کلچر (۳ ، ۲۷) اقبال نا مدجهان گیری معتمرخان را) ابن مطوط و عن شیخه المقامی دا) اصطفی و مسالک الممالک را) امراک و الممالک را) ابر حقل و الممالک را) ابر حقل و الممالک را) ابر حقل و الممالک دا) ابر حقل و الممالک دا) ابر حقل و دوسن

آئین اکبری (۱۳۵۱ ۳)
اقوام کشیر محذوی فوق را)
آگبر- ونسنت سمند ۲۱)
اکبرنامر- ابوالففنل ر۲)
الیت یا کک راسیر چز جلد ۱۵ رس)
ائیس الاحبا سعوبن المال آئیس رمم)
ائیس العاشقین - را جا رتن سنگه زخی (۱۳۸)
ائیس العاشقین - را جا رتن سنگه زخی (۱۳۸)
ائیس رؤل - بهبول ر۲)
امراسے مبنود (۱، ۲)

ا دبیایت فارسی می بندددن کا حظم

ایوکیشنل دیورش آف گورنسٹ م اکن انڈیا۔ شارک ورتی کر رہ

اضائيكوپيرياك اسلام دس)

امشلکتیکو بیٹے یا برطانیکا را)

ابن حن رمنٹرل سٹرکچراک دی مغالیبار

روبياجير)

بلوخن - ترجمه آئبن اكبرى (۲۰۱۱ ۲)

ر كنشرى بريشنر ديننين لغت دم،٢) تذكرة كريم الدين د٥)

بابرنامرز تزك بابرى) (۱)

بيهقى رية تاريخ بهيقي) را)

البيروني رتحقيق ماللهند) (ا)

برنی درصیا برنی و تاریخ فیروزش سی را)

ب تین انسلاطین - ابراسیم زبیری (۱)

برايوني منتخب التواريخ رس

بیل - ا در منیل بایگرانیک وکشزی رس

براؤن ـ تاريخ ادبايت ايران (1)

ىنچاب بىي اُرودو

ر بر ونسبرشیرانی ۱۱)

تاریخ شبرشا ہی ۔ ادا دِت خان کے ۲۰) دا زایلیٹ۔ ۔ ج ۷)

مذكرة نوش وبيال ـ غلام محرز

تارا بيندر وأخر) انفلوتس كف اسلام كرد) آن اندلین کلچر تفریح العمارات سیل حید رقلمی نیرانی) ری تزك بهار گيرى رم

تذكرة حببني رقلي بنجاب يونيوسطي رم

ال نذكرة ميرسي رم، ٥) تذكرة سرخوش رقلي بنياب بينبوسطي رمى

تذكرةً عشقى داذ مېرنگر صفح ۱۸ ۱۸) ده)

مذكره غلام مين شورش رازمير كرصفير ١٨)ره مذكرة النسا درگا يرشاد نآور رو)

جزئل رائل ایشیا مک سوسائٹی ہم ۱۸۹ (۱)

حبال گیراز بینی پرشاه رس

جزل آف انڈین ہسٹری (۹)

چېارخېن - چېدرېهان بريمن (قلمي پنجاب ونيورسي

جینت کِ شعرا شِفیتی اور نگ آبادی رمطهٔ عمر)

خزانه موه - اتا دیگرامی (۱، م، ۵)

خل سنالتواریخ سیان راے ) (۱۳۰۳) مطبوعه طفرحسن)

ا دبیایت فارسی میں ہندووں کا حقیہ

السيرالمعتفين. تنبّها ره سنن وان يارس- أذر وروى نْسِلَى رمولانا) عالم كَرْيَدِ ايك نظر دس) شیرنگز - کاسٹزا پنڈ رنسیزاف انڈیا رہی شعرالېند-عبدانسلام نددى (۲) شمنير تيزتر - مردا غالب رو) طبقات اكبرى . نظام الدين دم) ظفر نامررنجیت سنگه امرناتداکبری م ( کوبی ایڈنشن ) عبدالحني رمولانا) مرحوم دېلي کالي ره) در . مرسی بر فادسی کا آفردم) عبدالغني ريروفبيسرا پرشین لرطیحیر (مغلو<del>ں سے بیلے</del>) عملِ صالح ۔ مخدصالح رقلی پنجاب یؤیوسٹی) عما دالسعادت - آنا د ملگرامی رقلی بنجاب یونیورسطی) فرشنه میم نا*را برامیی* (۱) فال امن دى مغل ايسيا تربه كين رس ننوحات ببرودشاسی . نیردزشا تننس (۲) فريبكن تاريخ شاه عالم رم)

خانى خان منتخب اللباب رس) خم خاره جاوید- سری رام رم) خورشيرجهال أراريخ بنكال (١) ُ رقلی نیجاب پینبورشی) ﴿ دربارِ اکبری · محدسین آزاد رس دستورالعمل ويوسعف ميرك رقلمي پنجاب يونيورسٹي شاهباں 🕽 رم ، ٢) کے زملنے یں سائن اور یں کھی گئی | و كارالله براريخ مندستان (۱) رزے ۔ پیل آف انمیا رو) دوزِ دوش ۔ صبا رمطبوعہ) ريامن الشعرا . واله واغشاني تعلمی د بنجاب مونموسطی) د باین او فاق مِسْت رازبپرنگر (۱۹،۵) سغینیهٔ نوش گو . نلمی (بنجاب یوبورسی) وباكى يورالما تبريري سرکار (سرحادونانه) شیراجی رم ۴) ر مغل ایدمنسربین ر ۲) رر به بسطری آف اور نگ زمین (۳)

ادبيات فارسى مي بندوول يوقعه

فهرست قليات عجاتب فاندلن

ر مرتنبه ځاکټر د يو )

فهرست تلميات اندياكس لاتبري

فهرست بیکا نیرسنکرت لا تبریری (۱۱) در تلمیات بانک بورلا تبریری

ر بالدولين لائتريي

ر مه - براون

ر م برس مبوشے

رر در عجائت خاند نندن ـ د يو

ر آصفیه لاتبربری حیدرآباد

به كبورتقله سنيك لائبريري

ر بنجاب پبانک لائبر مری

« اودھ لائبر يويز ـ سپرنگر

قاموس المشاهير راُرُدوُر) رهم، ٥)

کابینند دربن رمندی) (۲)

کلکتتر ربوبو (۱)

محلِ رعنا به تحبی نراین شغیق (مشطاره) <sub>ک</sub> تفریق در در در مار شده در در در

رقلمی بنجاب یزبیورسٹی: شیرانی) محل زادا براہیم (تذکرہ) نواب علی ابراہیم خا<sup>(م)</sup>

سی نارا براهم (ند کره) کو اب علی ابراهمیم خان ۱۹ گذا د لدد دین شند جان کمینی به کمیری (۵)

مل نارمال . ولى رقلي بنجاب بونيورسي (١)

گُربل . تاریخ دکن دا) گریس . نرمیمیرآف هندمشان د۲)

ر پری، مریپرات محدی در ۱ بی مترینج . مبیدرات دی ابیرن کیلیفیدل دا )

لباب الالباب -عوفى دا)

لارنس ـ وبلي أف كشمير (١)

لا ـ نزیدراناته بروموش آخت کرده ۱۹،۲۰۱) (دینگ ان اندهار عهداسلامی) سر رسه ـ رس ربرنش رد)

لین بول .میڈی ابول آٹ یا دا)

مجمع النواد کیج بیدات کا چر ) رفلی بونورسٹی لائبریری )

مهانمنی کشمیره منڈل گو نبد مام <sub>}</sub> رخلی شیرانی )

ماتزالامرار شاه فواذخان را،۲)

مغل پیشینگز۔ برسی برا ون رم

مھر بندھوداؤد تاریخ ادب مندی

مجمع البحرين داداتنكوه } رمحفوظ الحق ایڈ منبن } سرن رر

ماً نُرِعالم گیری رس، م) مراة الخیال شیرخان (۴)

معنائی رجارج)، ویلیج گورمنش ان برش انڈیا مرأة أنتاب نهارت ونوازخان رتفلی پنجاب بونبورسٹی) مراًة العالم - نجماً ورخان رقلي پنجاب يونيورسي) نشرِ عشق، تذكره حيين قلي خارعشق ر تعلی بنجاب یو نیورسطی) بنرالفصاحت تنتل روى نيكات الشوا، مبرتعي تمير دم، ٥) نار بگ (مرگوکل جند) گرانسفار مینن اکن دی مکھر

همیشه بهرار رقلمی) بنٹر۔ انڈین ایپاتر دو) برطار ميل دايكاد وزكمين رربورط، ده

نىگارنامەمنىشى رقلى پنجاب يۇنيورشى)

منشات بریمن رس ما ڈرن دلولو عبلد ۲۷ رس) مجمع النفائس دخاب ، زو (قلی منجاب یزم پرسکی) مؤتيربهان - آغا احمدعلي رس نخزن الغراتب. احد على سندبيوى دّفلی شیرانی )

مقالات الشعرا. تيام الدين خيرت ، رازسپرنگر فهرست اوده )صفراه ا

محدُّن الحِجِكِشِّل ان الْدُّيا سيدتحود ، معارف اعظم گرُّمو مسلم ديويو ١٩٢٩ (٥)

مجموع نغز - قدرت الله فاسم ) رشیرانی ایدیشن)

معلومات الأفاق- الين الدين (١١١٩هـ)

تلمی بینجاب یونیورسطی (۲) سُیْم منان آرزو زهلی بنجاب بینورشی) ۲۱) مخزن الفوامد وتواعدِ فارسي تىلمى ينجاب يونىورسى

## فهارس اسارالرّجال واسمارالكتب

## اسمار الرّحال

آرآم، رائے بریم ناتخ ۲۹۳ آزاد، میرغلام علی بگرامی ۱۰۹، ۱۰۹ آزاد، میرغلام علی بگرامی ۱۰۹، ۱۰۹ آزام، مندرداس ۱۲۹، ۱۲۹ ررد و سراج الدّين على فال ١٩٩ ، ١٨٢ ، ١٨٢ ، ١٨٣- ٢٥٢-م ۱۱ ه ۱۱۵ ، ۱۲۰ ، ۱۲۷ ایشنا ، گریهائے بُنشی ۲۲۷ ۱۳۲، ۱۳۰، ۱۲۹ آنشنا، متانگھ ۱۳۲ ، ۱۳۸ ، ۱۳۱ ، ۱۳۲ | آصف جاه ۱۳۰ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ مهما، ۱۹۵، ۱۵۰ ما ۱۵۵ آت صفی، 177 ۱۹۵ ، ۱۲۳ ، ۱۹۴ ، ۱۹۵ م آخرین ، لابوری ١٤٧ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٤٤ ، ١٤٨ | أقرين ، نتن لال دكاشي استت) ١١٥ ۲۲۵ عمر ۲ ، ۲۸۸ ، ۱۹۸۹ آیامل رببارنش 110 ابرامیم تعانیسری ماجی ۲۹۲،۲۵۲،۲۵۱ ابرامیم تعانیسری ماجی ۲۰ ابرامیم زبیری ۲۰ ابرامیم زبیری ۲۰ ابرامیم نادل شاه ۲۰ ابرامیم نادل تا ۲۰ ابرامی

احمد على ، آغا ، ابی حوقل ا اخلاص ، کش حیند کھتری ۲۲۹٬۱۷۱ ابن بركدن (سمیشه بهار) 🖁 ۸ ۵ ۲ ابن يين 401 الوالعلا يمخيى ابه ا ارادت فال ابوالفضل، علّامی ۲۷، ۲۸ استاد، کندن لال ، ۲۵، ۲۷، ۷۷ ارمان ، راج ناراین دلوی ۱۹۳ - 446 6 409 6 4. P ٢٣٢ اسدالله فان واب ۱۵۸ انتدخال ۲۴۲ | اتسد، لاله كيرت سنگھ أسلام شاه سؤر ، سلطان اجدوصيا بيشاد ، (ديكيو ديوان (سعيد) آتفرف اجودهیا برشاد) ۲۲۱ الشكى ،كندن لال راجا ) د و ، ١٩٧٠م احیان النّد (متاز) (زیج وغیره) ( ۲۲۲، ۲۲۲ أخفر ، بلديو پړشا د 774 أتحقر ابوراسے 44 277 احْمِرْخُبْنْ حِبْتَى (يك دل) احمد عن ميمندي خواجر " ۵ احْمدخال ، نبگن فضل خاں، وزیر کُل ۲۳، ۱۱،۷۷۷ م احمرشاه دراني

۱۹۳ امانت ، لاله امانت لك ك را المنت لك ك را المعنف بمعلّت الا دعيره ) ۳۱،۲۹، ۲۸، ۱۷۹ امتیاز، راجا دیا س ۵۳،۲۵، ۱۲، ۳۸،۳۵ امرت تعل، داما ه ۹ م ۵۳،۲۵، ۱۱۲، ۱۱۲، ۱۲۵، دعض بیکی غازی الدین چدر) ۱۵۲ ، ۱۹۲ ، ۱۳۳۱ ، ۲۳۵ | احرسنگیر، نتی دمصنف امریکاش، ۸۸ ۲۹۲، ۲۳۸، ۲۳۹ امرنا تقراکبری (دیمیواکبری) اکبری ، دیوان امرنا کف ۲۰۳، ۱۸۷ اتمید سنگیر ، راَمِا (خوش نویس) ۲۹۳ ۲۲۲،۲۰۹، ۲۲۲ اميد ، قرالباش مان ۲۷۰، ۲۷۰ میرخال ۱۰ میرالدوله والنی تونک ۲۰۷ ۲۰۸ امیرمند، منتی (منتخب کتائن) ۱۱۸ ٢٥ انجام ، د كميو عمدة الملك اللي مخش ، جرنيل ٢٠٨ | اميز ضرو ، ١١، ١٧٢ ، ٢٩٤ ، ٢٩٤ البيرو في ، ابوريمان ، علّامه مم إندر بجان دولد علم مع ، ٢ ، ٢ هـ ، ٢ ، ٢ هـ ، ٢ ، ٢ هـ ، ٢ أُلِفِت ، لالهُ أَجارُ حِند كايت ١٤٥ اندرجيت (مصنف بهارمعني) ١١٨ اندرمن ، منتی . ۱۲۵ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ أنس، لاله بيج نامخه

اكبرشاه ثاني اكبر- جلال الدين محدٌ ، بإ دشاه سس اکرم بیگ مرزا اکووا (بادری) الک داس شخ عبدالقدوس گلوسی کی ۱۹ - ۱۹

امان الله حميني ، مولانا

اورنگ زمیب عالم میرج هم ، ۵۰ اندكاين ، كأيستم على البشرداس ناگر على م ، ٥٠ درسالدُ صاب على المسلم الله على المسلم الله على الله على الله على المسلم الله على ا الليبط (مؤرخ) وه، ١١، ٣٠ (مصنعت اللحبيا) ٢٥٤، ٢٥٩ إبابر، ظهير الدين ١١٥، ١١٥ (مصنعت الله بالدين ١١٥ ما ١٥٠) الم لولال (وقائع) 711 با تی ، را جا کر دھاری مربتاد ۲۹۰،۲۲۰، ۲۹۰ بانید، بجویت راست

انندرام ، کایسته (معنف) سالهٔ حیاب). انندرؤپ، بریمن (مقنف } میزانِ دانش) الور ، كالكا يرشاد الذر، لالهجكن نائقه 444 الذرى 1771 الليس المومن لال ١١١ ، ١٨٠ إما لال كرو اوت تراین ، را جا ۲۲۸ (بادیثاد بند) کرد ، ۱۸۸ اودت چند، عزیز ‹مصنف عنی البولال قضهٔ وروز شاه ) ۱۲۴۲ باسد پو ع (ولدحیندر بھان بریمن) اودھے راج منٹی (طابع پاریم نانی) بالک رام دیمیورائے باکدام مصنّف مفت الجن ا، ۸۰ ما تکے دیال ، دہوی

إبساون لال، دلد منشكه سك كاليم ٢٠٠ البمل، تعبگوان داس کر ۱۹۳ ( شاگر د فاخرکمیں) ۲۰۲ ایشن داس دمصوّر ۱۹۳ أيلوخمن، ۱۲، ۱۷، ۱۳ ما، ۱۹۸، ۱۹۵ ۲۰۲ مبلونت سنگه، راجا بجرت بور ۲۰۲ 1 11 بريمن ، چندر عبان (جيار حين وغيره) بندرابن داس بها درشامي داسالواري) ۱۸ تا ۸۵ - ۸۹ ، ۱۰۱، ۱۹۸ موالی داس ، دیکیمو ولی ، سنولی داس ٢٠٠، ٢٠٨ تا ٢٠٨٢ ، ١٨٨ ل بعيد فط شاه ،غلام محى الدين ٢٠٠، ٢٠٨ ۲۷۷ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۳ (مصنّف تاریخ بیخاب) لودی بط (کشمیری) برمن حصاری (تحفته الحکایات) ۸۹ بها درسنگهه (یا وگاربها دری) ۲۰۲ بساطی سمرقندی ۲۲۲ بنار ، طیک چند (بهار عجم) ۹۹ 1109 (100 1 102 (17t

بدھ سنگه ، منتی (رساله نانگ نتاه) بهرج موسن، دماتر سي بنِدُّ ست (كيفي) برج نرابن ،خیال برق - جوالا میشا د برق، مهاراج بهادر 191 برینیر ( سفر نامیر) بر إن الدين ، مولوي ٢٢١ | بنائ LNT216 BY 6 BB 6 A برزوجي ( دُاكر ) ۱۵۰ ببادرشاه اول دكيومخرمنظم بساون لال ، شادان دامیزنامه) کموانی داس ( جدشفیق اورنگ بای) 1.9 44 مجولاً نائم محرّی متانی } ۲۰۳ (تخته الهند) تجيم سين (دِل کشا) ۵۸ - ۹۹ ببتاك، زاين ريشاد، نيلت ١٩٣ بهارا مل، کفری (سنگهاس بتین ) ۱۸ بی سختند ، لادسد انند ، ۱۷۱ البيان 444 ٢٧ كي خود ، د كيموسيل داس بيود ۱۸۲ کیے خود، پٹڑت سنت رام ۲۲۹ ۲۲۷ ببدار مخبت ، سهٔ زاده ۱۲۷ ۲۱۵ میدار ، منی بادن لال ۱۲۱۹،۱۲۸ ۲۴۲ بیدل ، مرزاعبدالفادر ۲۴۲ 120 ( 127 ( 121 ( 177 441 : 444 : 444 : 144 بيربل 419

بمار، اودے بھان، دہوی ادا بهبأ رعوجمي برشاد ببارامل دراسي) مِمَاكُ جِنْد (جام الانتا) بحاول خاں Y .. میاون (نیڈٹ،اکبری) بهجیت ، لاله طیکا رام بېچىت ، مكعن لال بهجبت انتقن لال المنتى بهجولال ببلول لودهي اسلطان ٩٥- ٢٨١ کھکہ ، کمک راج

مارا ، (مصوّر ، اکبری ) ١٣ 149 تان سین (موسیقی دال) ۳۳ بیورج، اینج ۲۲، ۲۴، ۲۷ تحقیق ، میرمورعالم بیر حیند ، را جا ۹۵ تسکین ، گنگا رام بینی مل (کاشی کنٹر) ۲۱۷ تستی، رائے مکارام بران انت (معاصر برمن ) ۷۶ کفته ، برگویال ، منتی - ۲۲۰،۲۰،۲۰ برسنا کمار ، ٹاگور د میکال ہیرلڈ) 199 تلسی داس، شاع ۲۳ 24 1.0 44 ۲۰۷ کلک بن البی سین (عزونی کم ۲۰۷ میرون) ۲۰۷ میرون ۱۹۳ پ- ایج ، نی 19 2 انمكين . ( ديكهو مقوري ل ) ن ، رأئے بجبو مل ۱۹۷،۲۱۹،۲۱۹ نمكين المججولال

بهيقي

تيمورشاه

تميز ، سرى گويال، بريمن إن ۲۲۸٬۱۷۱ مروت ، جنگل کنور رأفتاب زاده ) 129 ۲۵۹ | جادونا تقسركار (سر) ۱۵،۵۵ تميز وكالي ركيئ 491421441 02104 متبوري بل تمكين دُكلدستُه منضي) ١١٤ | حار الله ، لو اب ١١ ميرالا مرا ۱۱۸ اجان بیلی 144 ینج معیان «فرندز) ۲۰،۷۳ جان شور ، سر 1.0 چندیمان برنمن کی ، ، ، ۲۰ مدر دوب بستیاسی 44 ۱۹۳ ابترات، قلندر بخن 444 ما فر (مصنف راحتمان) ۲ حسّا سُگُو، کلال 126 ٢٨٦،٢٨٢١ حبونت رائح ، راے (كناوى) ٢٢٢ محکمیت راح ، راجا که جبوبنت رائے ، منتی الادرام اللہ الدولم) منتی الدولم کا منتی الدولم کا الدو لَدُّ وُرِيلَ ، راجا ١٣٠ ، ١٧ ، ٢٩ ، إحك جيون داس (منتخب لنواز بخ)٨٥ ۳۲، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ مگیت رکئے (رسالسیاق) ۲۱۸ ، ۷۷ ، ۱۹۴۲، ۲۰۸ حَبِّست تراین (تعلیم المبتدی) ۲۱۹ ۲۹۳،۲۳۷، ۲۳۳ جنگل کشور (تاریخ ببند) ۱۰۴۰ میلرداکٹر رہے۔ ٹی؛ ۲۱۷ حکن دمصور) ١٣ نابت، محدٌ افضل ، ٩٩ ، بهم المجلت ، مومن لال روال سوم ا جُلن ناته مُهائے 2.4

عَلَا ل حصاری (گوالیارنامه) ۵۷ عی کش داس مهره رضیمه علی این این مین الآنیس ۲۲۶ می خلاصته التواریخ) ۲۵۹ چاندکوی (بر بوتوی راج راسا) ۲۰۹ ۲۱۸ چنر تھوج (سُگھاسبتی) جومک رائے منجم (جہاں گیری) ۲۶ چیر من سلے زادہ رجا گلشن) ۱۰۸،۱۰۳ ۲۲۷ جرن داس زمسور) 141 197 777 ۲۵، ۸۸ حجیتر مل، منشی کرد. ۲۱۸، ۲۰۰ ، ۲۵، ۱۵۵ (عارات الاکبر) عيوني لال (راجويتانِ بنارس) ٢٠٠٠ مرا حافظ عواج مرو ١١٨٦ جى رام (باباناكك كالبيزي) ٢٨٢ حربي الليخ عرفي ١٣١ ، ١٨١ مهما جي سُكُم ( مرزا راجا ) ۱۸۰،۸۰

جِ الارشاد ، وقار جوابرسكم حودت اشنبونا لحقه جوہر، جوا ہر شکھ 💎 🕏 کینبتت لکھنوی جهان وارشاه ،شهزا ده م کم حیدرمن ( را این ) جما سكير ورالدين (بادشاه مند) حيند ولال ، مهارا جا ، ۲۷ ، ۷۷ ، ۳۵ حیتی لال ، ذرّه جہاں ا رابگم

حسرت ا ذوتی رام ۱۹۸ ۲۹۲،۲۲۲ فاموش ، منی صاحب رام حسن اسيد درويش ٢٨٢٠٢٨١ خان جهال (معتمد فيروز تغلق) مها حين قلى خال ٢٢٠، ٢٢٣ خان خان ٢٩ ، ٢٩ حضؤری ، گورنجش ۱۷۵، ۱۲۸ خان زمان رصوبه دار بنگال) ۸۵ حقیقت رائے ۲۵۰، ۱۵۱ خان عالم (سفیرجباں گیر) ۲۸ ۲۰ مواحم، انند روب (معاصر بمن) ۲۰ ۲۰۹ خواجو، کرانی 441 حكيم حيد ، ندرت ، ديميوندرت افواج ، كيم داس (معاهر ببن) ٢١ اغوش حال چند، کایسته ۱۰۲، ۱۰۰، ا درالزاني راريخ والاياني الم اخیش دل ارائے امرسنگھ ا ۲۵۹ ۲۵۹ (زبرة الماخبار) ۲۹۲ (مغینهٔ خوش گو) [۱۷، ۱۷۸

حسن ، د مبوی 1771 حقیر، نبذت بین رام ۲۲۷ خسرو دیکیو امبرخسرو حمايت يار (ولدطائع إررستم خانی) ٨٠ ﴿ خُوبِ حِينًا ۗ ، ذِي ا حيا، لا د شيورام كاليتم ٢٣٨،١٥٢ خود رفية ، بهاري لال (مُحَلَّتُت بِهَارِ ارم) [ ۲۹۲ ، ۲۹۰ | خُوش ، انندكابن (كيامهاتم) حيدوعلي ، سُلطان ١٠١٠ / ١١١ چران ، کبشن نراین 774 خیرآن ، حیدر علی ، میر حیرت ، منشی کنج بہاری لال ۲۲۶ خوش حال رائے (دستورالامتیاز) ۱۸۸ فافي فال ، ۲۰، ۱۹، ۵۱، ۵۱، ۲۰ خاكستر، سرب سكه كاليته ١٤١، ١٢٩٩ خالص ،عبدالغفورخال ١٥٢ خوش كو، بندرابن داس ٢ ١١ ، ١١٥٥ خانوحي ، ميونشلا 1.1

۲۲۰ (ماشق رشم عبد ۲۵۲ مرکا پرشاد ، عاشق رشم فنبستان) ۲۲۰ درگا داس ،عنرت (سفینهٔ عنیرت)۱۱۲ درگاههائے سرور، منٹی ۱۹۳ رده به سے مروز ، مج موریت دائے (خاص النجوم) کے ۱۱۹ (دسونت (معتور) 41 خَيَال، وَش وقت السُ كُلُفوى وليت راس (الماحت مقال) ١٢١٧ ۲۲۷ | دلیت رائے بندیلہ غیالی رام ، سنی (منشأت) داو رام كوثرى ۱۹۸ ، ۲۲۱ ، ۲۹۹ د في حيند يالي د کيگو سرنامه ۲ دوار کا پیشاد انق 191 دار السكوه ، مهم ، وم ، ۵۵،۵۵ دواركانا تقطا كور ربكال بيرلا) ۱۹۹ م ۷ ، ۷۵ ، ۸۷ ، م ۱۲ دولت خال لودهی ادا ، ۲۵۹ ، ۲۹۵ ، ۲۹۵ | دولت رائے ، منتی ۲۷۱،۲۲۲،۲۲۱ دولت داس گیتا (ماریخ فلسفهٔ نمند) ۱۹،۳۰۸ دهرم داس (والد برین) ۲۰ د اغتانی د کیمو واله داغتانی دهرم نراین (سیدنی ل یاماری س) ۱۹۸۸ ۲۲۶ د هو تکل سنگه بنتی (تاریخ مرسمهٔ) ۸۹ د تبير ، جواهرلال و بير الدوولت رام برلن پوري ١٨٠ ديا رام ، راجا (عم مخلص) ١٨٠٠ د آبیر طیمی ناین کنوادی ۲۵۹ دیال داس 4 إديانات ذر ، دیا رام (شیروشگروغیو) 119 49

دیا نراین نگم (مُدیرِ زانه) ۱۹۳ فرمین، لاله رؤپ نرابن دىيى بريثاد دالعترج بنت كعب القصداري 191 دیی داس بکایت (ترجمه را ماین) ۸۸ را ج کرن (کشایش نامه) دین دیال فتح پدری (انشائ) ۱۱۷ راج نائقر، پناست ديناناته د كيوديوان ديناته اراجالعل چند دیوان اجرد صیا پرشاد ۱۸۸ را د صاکنط نرکها، پنات کورون این پنات کورون این این پرکاش کارون این پرکاش کارون این پرکاش کارون این پرکاش کارون اراگو، نیزت رام (مصور، اکبری) رام برشاد (مغتاح الناظري) ۲۱۹، ۲۱۹ دلوان ربنا نائھ ارام تیریخه ، سواحی 19 4 د لیوان کریا رام رام د اس کلاونت (ماهر موسیقی) ۳۲۳،۲۵ ۲۰۲ ، ۲۱۲ | رام داس (عهدِشاهجبایی) ۸۸ دلوان كنكارام رارج نراین ،ارآن د بوی دیجوارآن دلوانه ، لالسرب سنكم ١٨١ ، ١٨١ مام داس قابل ، منتى دكيموقابل (سرب سکم) ۲۲۲ ، ۲۲۲ رام رای ، راجا 94 ۱۱۳ | رام ٔ سنینا سنگیر ، نکریت ذكا، وب چند (عيارالسوا) ذِ كر، بنزت دحرم نراين ۲۲۲ دام، لاله جوا هرسستگر ذ کا ، خوب چند ذکا رام موين راست ، راجا ) ١٩٧١١٩١ ذہن سے سکھ رائے (تخفة الموحدين وعيره) (٢١٦،٢٠٠١٩٩

رام نرابن (مفتاح القفات) ۲۲۲ ارفیق، دا تا رام 1 4. 1771 ركمنا تقي سعدالندخاني ٢٠٧ ، ٢٥٩ ارگھونا تھ (حالات مربش) مخزن العرفان) أسما ۲۸۳،۲۷۹ که و در تجشا چارج 44 ۳۷ ، ۷۷ ، ۱۰۸ ارتبرسگیر، مهاراجا رنجورچي (؟ = رنجيور) ( تواريخ سؤرت) رنجور (؟ = رخيول ) داس ) ١١٠ ، (دقائق الانشا) ٢٩٠ -مخیعت راسیم (داشان لال بری)۱۲۴ ۲۹۲ روحی، مولانا ۱۹۹، ۲۹۸، ۲۹۹

رائج ، ميرموعي سال کوني داسئے بولا ر رائے کھان رائے سنگھ ( ولدشمان لئے کے الرشنج ، لالہ تعال بل رائے سنگے، نمشی (گلتن عجائب) ۱۱۷ را ترگھنسوں رائے منوہر، توسی دیجیوتوسی ربط، رائے بالا برشاد رتن (عبدتغلق كاحساب دال) مهر المنجبيت سنگه، مهاراجا ۸۸،۱۱۹،۵۸ رتنخوشاه ركثمير) دمن نائقر، سرشار 19 m. رستم خال، فیروز خبک ۸۰، ۸۱ ازگین، دبیناته، نیاست، ۲۲۷ ركنا كانثى بحكيم

رَونِق،بِارِ علال دَكِيو بِالِيك لال رَونِ اللهِ على ولديمان سُكُم اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله ا سائل ، دِي ريشاه (آثار تعرك منود) ١٨٠ ١١٨ ، ٢١٩ ، ٢١٧ ، ٢١٣ م ٢١٣ سيحان رائع يوري (نيا زنامه) ١١٨ ٢٥٢ ، ٢٥٩ ، ٢٥٩ ، ٢٩٢ / سبقت ، لاله دصن راج برل ن اليدى ۱۱۹ (کالیستم) ۱۱۹ 4440 440 1 1 Z I ۲۲۷ ستحر، دیکیمو اقبال وراستحر ~ ١٥٧ سداسكم ، نيازلنتخسالتواريخ ) ١٩٧ السده رائے ، رائے دخش نویں) ۲۹۳

زارى، منتى منولال ٢٢٠ سبحان رائے شالوى (ملاصة التيامي زېر دست خال ، لواب ۸۷ مرون ۳۵ ، ۸۷ ، ۵۲ ، ۹۳، ۹۳، ۹۳، زخمی، راجا رتن شکمه (انیس العاشقین) 📗 ۲۸ ، ۶۷ ، ۶۷ ، ۹۷ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ TOK 6 YPT 1. 1. 1. 1. 1. 19 x 6 19 x 6 90 زمان شاه زور آور سنگه (بدران ناته ریکاش) ۱۵ سبقت ، لاله سکوراج کالب ته زىپ البسّابتكم بحرد سرد زيب با نو سبكم (زوجرسفه زاده محقظم)١٤١ ستى داس عارف (محيطِ معرفت) ١٢٥ زىرك، گوىندرام زمین العابدین مُنطان ۲ ، ۹ ، ۱۰ مشخا ، زاهر علی خان (كشمير) } ا ۲۳۴۰ اسخافه، ڈاكٹر سالك يزدى ساطع بشميري IDY سالم کشمیری (مخلاسلم) ۲۹۲٬۸۹٬۸۵ سدانسکمه بن بستن ربشاد ] سامع، مخداحسن ۱۲۰ (مُرمَّع خررشید) سانولا (اکبری معتور)

سرخش ، محدانضل ۱۲۲ ، ۱۷۷ ، استدر (غزنویس کامندؤ جنیل) ۲۸۹، ۲۸۷ شندرلال محالیت (مجموعهٔ ) سرؤپ چند ، کھڑی (صبح الاخبار) ۱۹۵۵ نیف وگل بے خزاں مترور، دیکھو درگا بہائے سؤرج سنگھ، داجا دعدہبارگری، ۲۸ سرى رام لاله ، (خمخانهٔ جاديد)١٩٣ مومن لال ،سؤرى (منتى) دعدة التواتيخ ستحكَّرى شيخ ۲۰۸،۲۰۳ م ۲۰۸،۱۹۲ م ۲۰۸،۲۰۳ سكندر لودهى ١٥، ٨، ١١، ١٥ سيتل داس سيمي دانشك دل بيند، ٢٢٠ ۲۳۷ ، ۲۳۷ سیتل داس ، منتی ۳۲ متیرحبین علی خال رک اسدانته خال متید سيدم مزنوحي A اسپواجی

نترور ، بئيت برشاد ٢٢٤ موم (مصنفِ كثمير) سعیدالتکرخان ( دالی کرنافک) ۱۰۲ سعيدانترن ، ١٣٢، ١٥٢ سيال كوني مل ديميو دارسة سكاط ،ميجر ( تاريخ دكن) ۷۰،۶۱ سياه بث دكشس سکندر، سلطان دکشمیر، ۱۹، ۹ سیتارام کولمی دیپر دفیسر، ۲۰۰ مكوراج ديموسبقت سيتل سنكر البيود سكورام واس (الدن نام) ١٢٤ سيتل سنگه (عالم يري) ٢٥٩ ١٨٥ سلطان حنين ، سترق سلیم ، شه زاده ، ۳۹ ، ۴۰ ، ۱۳۷ سید عبدالله ، فیروز جنگ ۹۰۰ سلیمان ،سید ، مولانا ۱۳۳ وغیره اسیل حیند ، منتی د تفریح العمارات ) سنائی، هکیم

| O .                                | , w          |
|------------------------------------|--------------|
| شاه يزازخان ١١١                    | 1442         |
| شاياب، لاله طوطارام ٢٢٧            | 446          |
| نشآئق، بستى رام الم                | 445          |
| تَقَالَق ، را دھے کشٰ              | <i>ن</i>     |
| شبلی، شیخ ۳۰۹                      | 444          |
| شبلی تنمانی مولانا وم، ۲۹۸،۵۱، ۲۹۸ | 772          |
| شجاعت خال (عامل گجرات) ۸۸          | 774          |
| شجاع الدّوله، نواب ۲۲۱، ۱۰۲۷       | قرل بن ابی   |
| شغله، امرنائق ۲۲۷،۱۹۸              | 04 6         |
| شفای ، کیم ۱۷۸ ، ۱۷۸               | 241          |
| شفیق المجیمی نزاین اورنگ آبادی     | AT 6         |
| رگلِ رعنا دغیره) ۹۷، ۱۰۰،          | 40011        |
| (117 6 11) (11. 6 1.9 6 1.1        |              |
| 121 117 1117 1110                  | A4 6 4       |
| 404.444 ( 144 ( 144                |              |
| 242.200.202.202                    | ا به بهاما ا |
| 444 + 441 + 444                    | ĺ            |
| ننگری ، کنور دولت سنگه . ۲۲۷       | <b>۸</b> ۲   |
| الثمين تبريز ١٣١                   | 10           |
| شمس سراج عفیف ۲۲۷                  | 177          |
| شنگر اجاریه، ۱۹۱۸ ۳۱۹              | 790          |
|                                    |              |

شاد ، راجا کش بیشاه شاد ، گنگا پرشاد م شاداب ، لاله خوش وقت سك **ش**اداں رک بسادن لال شادار شاداں ، لالہ بدھ سنگھ شادال، مهاراجا چندولال شاع، لاله متحرا واس **شاه جبان ، شهاب الدين ، صاح**، ססוסת י אד י אר 28140 109 102 1166966466 40 6 1141 NA 6 NO 7076786 شاه عالم اقل - ۲۰ ، ۲۹ شاه عالم ثانی - ۹۳،۹۳ 770 شاه عباش شاهمحدفرمي غاه مار

شاه میرلاموری میان

14. 446 ۲۲۷ | ضممیر، مانکی برشاد ۱۷۸ ضمیر، سکورائے 446 هرت ، حکیم حین ۱۲۹ ، ۲۴۹ | ضمیر، لاله بهرا لال ۲۲۲ ، ۲۲۷ صیارالدین برنی 746 ضيار الدين خال، نواب ١٢٥٠١٠٥ طغرا ،مثهدی ،مملا ظفرحن ،خان بها در ظفر، لالمُ لكا رام 446 101 امم 11-صاد ق، ج موہن لال کالیتھ ۲۸۷، ۲۷۷ عارف خال (صوبہ دارکشمیہ) ۷۰ 274 176

شنگونا تق ، بندات مشمیری تنكر يؤساري شورشاد (تاریخ فیض بخش) ۱۰۳ م. متو داس (شاه نامه منور کلام) ۱۰۲ شوق ، لاله بن سكه راك شوكت بخارى شيخ محرر، مولانا 700 تشيدا ، ملّا (سندی) ۲۲۶ تغيرانی ، د کميوممؤدخاں ستيرانی صیا ، جی رام 446 صبوری ارائے بالک

۲۲۷ عبدالرجل ، امير ( دا لي كابل) ه ١٩ ۲۲۷ عبدالضمر (معتور) ۲۲، ۱۲۳ عبدالمقتدر خان بهادر ٢٢٧ | عبدالواسع جبلي 149 ۱۹۳ ، ۱۹۸ عزمز، رائے دور آورسکے ۲۲۷ ۱۸۷ ، ۲۴۷ عزیزالدین، حکیم انفادی ۱۸۷ عسىدى عَشَرت ، جِحُكُن ١٤٦، ٢٥٢، ٢٥٢

عاشق ، درگا پرشاد عاشق رائے بیج نامخہ عَاشَق ، رائے سومن لال ۲۲۰ عبدالعزیز ، شیخ ، اکبرا بادی ۱۰۷ عاشق، شيورام ، ١٤٩ عبدالقادر بدايوني ، شيخ عاشق، موہن لال ۲۲۷ عاشق ، مهارا جا کلیان سنگمه ۲۲۰ عبدالقددیش کنگویی ، شخ ، ۱۹، ۱۹ عاقل ، خان ، دازی (میمکری) حبدالکریم ، امیر ( میرعادت) ۲۳ عَاقَل ، منتی تعبگوان داس ۲۲۷ (بایمی پور لائبرری) عالمم، برشاد رائے عالم كمير ابوالمظفر مى الدين ادر كنيب عبدالوباب ، قاضى ۹۷، ۸۰، ۸۰ مید داکانی ، ۱۳۸ ، ۱۲۲ ، ۱۳۵ | عثمان مختاري عبداللد، مولانا رسال كوفي، ﴿ عَزِيرِ ، شَابِ رائ مَا ١٨٠ ٢٢٤ عبدالحق، ڈاکٹر، مولوی ۱۱۶ عزیزالدین، فقیر عبدالحكيم، سيال كوني ، ملّا

عشرت، درگا داس عشرت ، لاله مندوبت منتی (قصہ دریاے گوئی)۱۰۳ 446 عظمت على ، مولوي ا فتح چند، بران بوري متي 4.4 علارالدين طجي ، ملطان 19 علاء الدمين عوري 1.4 127 فتح على حيني كرديزي على عادل شاه ۲. 144 عمرة الملك البرخال انجام الها 740 عمعق بخاري فرآفی ، پریم کش الهما 276 ا ذانسس گلیڈوں عنابت الله، كنيوه 44 109 أ فرانسس باكنس عنابت خاں 144 414 ا فرتقه ، کرنل عنصري 441 1.4 عوفي فرختت ، لالهنوش عال جند فرخت الاله دين ديال غازي الدين حيد ١٠٨، ١٠٨ 274 غالب ، اسدالله خال ۲۲۳، ۲۰۳ فرخ مير، بادشاه مند 141 غالب ، لاله مومن لال افردوسي 444 177 غ تیب ،رائے رتن لال غلام حيدر، شخ ( ديارام در } ٢٠١ غيوري ديكيولمين سكم مِدالدِين عطّارٌ ، شيخ

فشرصاحب (تعليي ربيرك) ١٨٩ | تطبن فضاً ، گوبند پرشاد ۲۲۷ کاچر، بربل پنات کا فطرت ، پنات بدهیا دهر ۲۲۷ (مجمع التواریخ) ا۲۲ کاسی (کاشی)(مفت اختر) ۱۲۷ فلسفی، منولال ، ۱۹۷ ، ۲۰۱ کاککا پرشاد ، نادان }، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ کانشے بے نقاط ) ۳۰۲، ۲۲۱، ۲۲۲ کامتا میشاد، نادان (مفت گل)۲۲۲ فيم، موبن لال ٢٧٤ كام راج (اعظم الحرب) ٥٨ فيض التُدخاق، نواب ميل كهند ١٠١ محامجهي، ديوان رخزانة العلم وغيره) قابل، رام داس کی ۱۹، ۱۹ میر ۱۹، ۱۹، ۱۹، ۱۹، ۱۹، ۱۹، ۱۹، ۱۹، ۱۲۸ مربا دیال (زمیس بهار) ۱۲۸۰ (رام نامه) اله ١١١١، ١١١ م المريارام كاليقد، (رساله) ١٢٥ قتیل مرزامخدص ۱۹۱، ۱۹۷ کرشناداس، اکبری ام، ۲۱۷ ۱۹۸ مهم، ۲۲۹، ۲۲۹ مهم ۲۲ موشنا نند، کامیته ر ولوراج ساگر، ۲۲ قدرت ، لاله شتاق راے کھڑی ۱۸ کرک بیٹرک ، ولیم ۱۰۹ ، ۱۸۹ کشن جی ، نیڈت (ناٰدرالانشا )۲۲۱

19. گر پل صاحب (مصنف ادبیخ دکن) ۱۵ کلاب رام زنو دمهاتنی کشمیومندل،۲۸ گلاب سنگیر، مها راجا (کشمیر) ۲۱۲ عدالله قال ۱۳۹ گلگا برشا د بن دولت چند که ۲۲۳ (دریا سے مقل ) ِ كُنْكًا رام ، دكيم دلوان كُنْكًا رام تحنیش داس، منتی کر ۱۱۸ م ۱۱۹ (منیات منتی) ۲۰۳ ، ۲۷۱ ، 94 بضائب مثلث گوشدسنگه گرو

کشی چیند، اخلاص دسمیشه بهاری ۱۱۲ گارسال د تاسی كشن داس ابن ملوك چند تبنولی الگانگو بریمن (شگهاس شین ) ۸۸ کراننط ، **جار**لس كتن ديال (ائترن التواريخ) ٢٠٢ مر وها ري لال) كشن سنگه، نشأط زعين الظهور ١٢٥٠ کشور ، کنور ، بریم نامخ ۲۲۳ کردهر مبادر ، راجا (گجراتی ۱۷۲ كليان سُلِكِي، فها راجاً ،انتظام الملك | كردهرداس ، كايسته (ترجمه را ماين) ٨٨ ( دار داتِ قاسمی وغیره ) مه، ابوطالب 144 ال المعيل ا بم ۲ ل الدين ، حين ، مولانا ١٣٥ كمال خمندي الهما كندن لال اثنكي (زيج اشكي) ٢١٩ 149 717 6 711 ورامل (قِصّهٔ کام روب) ۱۱۴ اس کیسو (مصوّر) اسم كيول رام (تذكرة الامرا)

گویال داس ، منتی (معاصر بهن) ۲۱ میمی نرابن ، منتی (رقعات) محمویال، بندنت ۲۸۲،۲۸۰ نشکرخان الالمنظين ،جيمز گورنونانک، ۱۲، ۱۳، ۱۸۹، ۲۱۰ 7347 گوکل چند ، نازنگ (سر) ۱۹۳ م الطف التدخال (نائب ک مُحْوَمًا ، تندلال ۲۲۷ | لطَّغي ، يركاسٌ داس گھاسی رام رجمع الحاب، ۱۲۶ کول بابا لال جي داس راحال يا بالال كرو) العل جيذ، راجا د كيد راجا معل جيد 49 لال حند ، بندت ( كمل الابصار) ٢١٩ الكتمي مزاين سرؤر لال رام، (تخفة البند) تعظمي نراين رحدائق الموفت) ٢١٥ لاله رنجيت (بردرني مزدرتي) ١٢١٧ لاكتى، كنيش داس (مني به خار) ۲۲۲ ما د صور رمسور) لائل ،مرجارس ماد حورام (انشا) ۱۱،۷۷ لجيمن سنگه، غيوري ۱۲۳ ،۱۲۴۷ 404 ۲۲۲ ، ۲۵۹ ، ۲۲۳ ، ۲۲۲ ما وضوستگير ، جاراجا 144 لیمی رائے، دہوی ۱۱۹، ۲۵۹ مانک چند ر احوال کروا مجیمی نزاین ، نبذت ، ۸۱ ، ۲۲۰ ښراکبرآبادي ، معمولال

المحترصادق، شيخ ٢٨٩، ٢٩٤، ٢٩٤ المخدِّصالح (علىصالح) ٢٧١- ٢٢٢ محدعا بد، ساں مخمّر على شاه (با دشاه اودهه) ۲۱۹ 114 محرّ قلی خال ،(معاصر مخلص) ۱۲۲ مخارنطیف، سید ۲1. محدم معظم (بهادرشاه اول) 1.66 A4.6 69 كرمنوبر توسى دمكيمو توسى محمودخان اشيراني احافظ 178.6 119 6 4. 6 K 7466 YOA 6 100 محمود یو لومی ، سلطان ۳۰،۳ [محیط ، رامجس ، نتی که ۱۹۸ ۲۲۵۰ (مُنْنُوبات) [۲۹۲ ۱۰۷ ، ۱۰۷ ، ۱۱۷ ، ۱۲۱ مختار، مسیئل داس 116

مقرانا نقر، الوی ، نیدنت ۱۱۵ متین، را جا کا بخی سہائے ۲۲۷ مطولال مرشد دنكيمو نمرشد محروم دكيونلوك دببد محزوں، ہاستم خاں محسن فاني مُلَّا ١٥٣ ، ١٥٣ محمد فيض مخبش محفوظ الحق (پردفنیسر) ۴۹ محرُّر غز او می ، سُلطان محمّراعظم شاه ۷۵،۵۸ رخال ، اميرالدوله ، ديكيو مذبن قاسم مخرجين قتيل ، مرزا ديكي وفتيل مخدخان دلوار ، امیونی اهلا محدشاه زبادشاه دبلی، ۹۳، ۹۳ ۱۲۸ ، ۱۳۸ ، ۲۳۳ محقر ، اندرجیت مخدشفيع ، برنبل (خان بهادر) ٩٣ مملص ، انب داس ارواه ١٤٥

اشتاق، ارهؤرام، بنالت ۲۲۷ مخلص، انندرام ۹۹ ، ۱۰۱ ، ۱۰۵ مشربی ، عبورے سنگھ اکبرا بادی ۱۸۰ ١٢٧ ، ١٢٧ ، ١٢٩ | مصروف ، لاله لمندسكم ٢٢٧ ١٣٠ ، ١٣١ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، مضطر، منشى كنوسين 446 ۱۳۹ ، ۱۳۷ ، ۱۳۱ ، ۱۹۹ مضطرب الالدُدرگاييشاد ۲۹۳،۲۲۷ ۱۹۸، ۱۸۲، ۱۷۷ مطیع، رام بخش ۲۹۲،۲۵ منطقرخان (اکبری) 40 منظهر جان جالع 749 تخلص كاشي 171 معلص ، زگلاب رائے ک 177 ولدگورداس) { مەسپوش ، كنورجى ، منشى معنی ، رائے بجو مل 149 ۲۷۱ متفتوں ، موتی رام مرزا، راجا جوسنگھ مرشد، لانه معثو لال ۲۱۵ ، ۲۲۷ | تملیس، مرزا نا خر، دیکیو فاخرکمس مزا ۲۸۳ مگلاحامی مردامه ، ربایی 17 ۲۱۰ کملارودکی 7 11 ۲۲۷ ممّا روممّ مسرور ، گنگا بش ٣ ١١ ، ١٧ ٢ عدد، امیرغ نوی مسعؤديك 171 792 6 794 1771 منتآق ، يبج نائقه

مكك زاده ، منثى (تكارنامه) كالبيرة ، 149 اله ، 29 ، ۸۹ ، ۲۵۹ موروس ، داجا دام تزاین ، ۱۵۵ ممتاز ، احسان الله و مكيواحسان للارمتا موسر سنگه (راماين) منالال، رائے ، ۹۷ کے موسن سنگیر کے دفائع ملکر) ۲۰۰ دوائع ملکر) ۲۰۰ دوائع کیکر کارنے کا دوائع کیکر کارنے کیکٹر کارنے کارنے کیکٹر کارنے کارنے کیکٹر کارنے کارنے کیکٹر کارنے کارنے کارنے کیکٹر کارنے کارنے کارنے کیکٹر کارنے کیکٹر کارنے کارنے کارنے کیکٹر کارنے کارنے کیکٹر کارنے کارنے کیکٹر کارنے کیکٹ منطو، لارو مما ، ۱۹۵ موس لال ، انتیس دیمیوانیس، 4.4 : 146 موبر، نیرت زنده رام (دایدان) ۱۷۸ مربان، میرعبدانقادر ۱۰۹، ۱۸۲ موتد المكن لال ٢٢٠ ميرتقي المير ١١٥ - ١٦٥ 140

طبار داؤ کمکر ۲۰۰ ۱۲۹ ۱۲۹ ۲۹۲، ۲۹۲ متاز ، سیتل داس ۲۲۰ مونرا ، لارو بر منشی اود سے راج ، طابع یار | مهان سنگھ ، کرنل (کشمیرام) د مليه و اؤد سے داج منعم، موہن لال ٢٢٧ مہتاب سنگھ، كاليتم منو ہر توسنى - د كيهو توسنى من بر ارد) د کمیمو اؤدے راج منیر، کنھیا لال ۲۲۷ مهتاب نرابن ، منتی کشی منی رام مطاکر (شمس الاخبار) ۱۹۹ منی رام مطاکر (شمس الاخبار) ۱۹۹ منير، كنميا لال موتى رام ( احوالِ گواليار) ميدني مل ( برائع الفنون) ٢٧١ موتی لال تنرو، نیژت ۱۹۳ میڈولال ، زار دیکھو زار ۔ مُورُون، راجا مدن سُگھ اٹا دی میرحسن

۳۲ مراین برستاد ،ب تاب د محصوباب ۱۲. فراین داس بیشا دری، که ۱۲. دری، که ۲۲۲ (کشف اللغات افغانیه) ۲۲۲ ١٤٥ مرسكم (تأتل الوالفضل) ٢٠١ میکا کے، لارڈ اوا، ۲۳۹ مزندر بہادر، راجا ۹۹ میدولال ، منتی ۲۱۸ مرندر نا تح ، راجه دیوان بها در در در کا برشاد ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ نادرشاه و ورآنی ۱۰۵ ۱۳۴۰ مناو لیز ،میجر ۹۳ ، ۲۲ ، ۹۲ ندّرت ، لاله عالم چند ١٧٥ كفام الملك أصف جاد، ١٠٢، ١٠٩

نظر، نذبت رائے ١٩٣ دارسته، سيال کوني ل (مصطلحات وغيره) 17061766 110 6 1-1 6 99 الما ما الملاء المما المالم نندكشور درتعات نيض آكيس) ٢٢١ | وارن مبيننگر ١٨٩ ، ٢٠٨٠ ، ٢٣٩ . ا واقف ، نورانعین، ٹالوی، ۱۷۹۱۲۹ ١٨٠ واله ، داغتاني بهمه ، ٢٩٧ نول دلئے (بختی صفدرجنگ) وامق، کمتری ۸۱ ، ۸۷ ، ۲۵۹ ه و ، ۱۰۳ | وقائی، ابوالخیر خیرالله ۱۲۴ نول رائے (ملازم احمدہ الله الله میں اور اسے جالا پر شاد ) اول کشن مصرالدین حیدر) ۹۵ (منی مضرالدین حیدر) نول کشور ، منتی ، س ۱۹ ، ۱۹۵ وقار ، نوبت رائے ۲۲۸ ۱۹۲ ، ۲۲۱ ولزلی ، لار د 490 11. 129

تظمی، لاله مول راج نغمت الشدخال ۱۴۱ نندرام ، ۲۰۱ ، ۲۲۰ ، ۲۲۴ نوبت رائے ، نظر دکیمونظر يۇرالدىن ، نىتىر **نول کش**ن نوندہ رائے (دستورانصبیان)۲۲۱ ولی ، پنجاب رائے لونیت رام (مبلّت الا) ۱۱۲ وکی، منتی دبی مام نياز ، سدائتكم (عبائب البند وغين وليم بيركب ۲۲۸، ۲۰۹،۲۰۳ (مر) نىيەنرلىن بىسردرى رىگىشاسار) ١٠١ دىيم دنكن واجد على ، شاه او ده ١٢١ وليم فرنيكلن

۲۰۹ ، ۲۱۰ ممالوس، تفيرالدين (بادشاه مند) ۲۳ ۵۰ ایمتت ، بننی د صر مرابت الله ،خوش لويس ١٣٠ ، ١٨٠ مندؤ (عبدشا بجباني كاشاع) ١٨٠ ، ٢٨٠ ہر حین داس، کا استھ کے میں اور اللہ گوکل چند ۲۲۸ کا استماعی کے استماعی کا استاعی کا استماعی کا استماعی کا استماعی کا استماعی کا استماعی کا است مندی، تفکوان دامسس ، دیکھو 101 اليوسف عادل شاه 19 ،

ماستمی ،ستید (جهارگلزارشیاعی) ہردے رام، راجا (دالدِ منفس) کا ۱۲۰،۱۲۰ مندی رائے کھیالال ہرسکھ رائے، منتی کا ۱۰۶ مہنی ، ڈاکٹر ہر شہائے (انشامے فیض بیرا) ۲۲۰ منی رام (راج سوبادلی) مركرن ولدمقرا داس كنبوه لمتاني دانشا) مهيرا من ، منتى ولد كروهر داسس ا ٤ ، ٢ ، ١٠١ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ (گواليار نامه) برگویال، تفته دیکھوتفته امپروڈ ولش ہرنا تھ بریمن (معاصر بریمن) ۷۷ کیچیلی کاشی هر مزابن دملوی (خیالات نادر) ۲۲۱ میک دل، دیکیمو احد مختر حیثی ہری مبس (مفتور) اس ملکر، راجا 1-1

## اسمارالکتُب اسمار الکننب

| Y1)               | اخلاقِ ہندی    | 19 6 60                                     | آ بم بلاس         |
|-------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------|
| 10p 10p 1p        | أردؤك متمتلي   | יוו                                         | آ دی گرنتھ        |
| 414               | ادمغان         | 146,146                                     | آصف اللغات        |
| ۵٠.               | إسلامك كلجر    | 16-6140                                     |                   |
| یخ ۲۰۲            | النفرف التوار  | 174                                         | آ مدن نامه        |
| ۵۸                | اعظم الحرب     | 14- ( 14 × 14 × 14 × 14 × 14 × 14 × 14 × 14 | آپگن اکبری ا      |
| ۲۳۲               | ا قليدس مترح   | 44 , 444                                    | ^                 |
| 441 (40 (4.       | اكبرنامه ،     | ۲۸ (۲۸                                      | ابطالِ صرورت      |
| - 161             | ¢              | 44                                          | أبينثر            |
| Y^^               |                | 4v e ke                                     | انخر وبد          |
| مرقز ديني ١٣٤     | امثال مرزامح   | r.c c r.r                                   | احوالِ اكبراً بإد |
| ^^                | امر میرکاش     | گرؤ ۱۱۲                                     | احوالي بايا لال   |
| Y. 2 6 Y. 1 6 194 |                | تتقرا لخلانه ٢٠٢                            |                   |
| آن اینکس ۲۷۹      | انسائيكلوبيڈيا | 1-4                                         | اح الِ گواليار    |
| آث اسلام ۲۳       |                | 4^                                          | اخبا دمجبست       |
| ناط ۱۲۲           | انشاب بن       | 1.4                                         | اختصارا لتوارزكم  |
| ٩٣٩ ، ٣٩٢         | انشاسے خلیفہ   | 441 ° 44.                                   | اخلاقِ جلالی      |
| یند ۲۲۰           | انشاہے ول ب    | 779                                         | اخلاق مخسنی       |
| ف رام ۲۲۱         | انشاے دولن     | 441 · 44 · 444                              | اخلاقِ ناصری      |
| t                 |                |                                             |                   |

انشائے دین دیال مال الفنائم ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۱ انشاے فیض بیرا ۲۲۰ بندگی نامہ 411 انشاے ما دھو رام المجتال ہیرلڈ 199 ۷۹۰، ۴۳۹، ۷۷ انشاے ہرکرن ۲۹۰ ابہارعجم، ۹۹ ، ۱۲۷ ) امرا الذارسيلي ۲۲۹، ۱۳۹۹ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ 4066444 النيس العاشقين ٢٠ ، ١٠ ، ٢١٣٠ | بهارعلوم 777 ۲۵۸ ابهارِ معنی اورنٹیل کامی مثیزین ۱۷۷ ہبار ننز 114 ايرين رول إن أندي ٢٣٥ عبكت الا ، ١١٢ ، ١٢٥ مراء بابر نامه ۲۸۳، ۲۷۷ معبگوت گیتا ۱۰۱،۱۰۱ م ۱۰۹ تعبگوت منظوم ۸۷ تعبگوت یا جلوهٔ ذات بزم خيال بحرعوفان بدائع وقائع ۱۲۳ م ابرستان ۲۳۹، ۲۸۰، ۱۲۸ يا داش اسلام ۸۹ ایاکا ہوئے کالی بربيع الفنون 119 أيُران برج بهاتم 170 461 ا بربوده چندر نامک تساتين الشلاطين

ا تاریخ فلسفهٔ مبند (داس گیتا) ۳۰۸ ATT. يرورتي نردرتي ا تاریخ نیض بخش تاریخ کشمیر ۲۰ ، ۸ ه ، ۹ ه ، بنتريركاش TAT . TA. پنجامت کائے 110 بہنج رقعہ ناریخ گردیده 177 779 يندنام عطارن تأبريخ لأمبور 789 يوران نائح بركاش تاريخ مخرشابي 110 تاریخ مرمبله ثاج المصاور 1049 0 1 ۲۲ تاریخ مطفری تاحك 7 70 ماريخ احرفاني ۱۱۳ تاریخ هزاره تاریخ اورنگ زیت (سرکار) ۱۵ | تاریخ هند 41 ١٠٥ وغيره تاریخ بنجاب ۱۱۱، ۲۱۰ ا تاریخ مند (المپیط) ۲۸۳ ، ۲۸۷ تحفیة الاحیاب 111 تخفنة الاسلام تاریخ جُگل کشور 1-1 714 تاريخ جمور ياراج درشني ٢٠١ مخفته الالذار 40 لتحفته الحكايات تاریخ دکن 41.10 49 تحفتة الموحدين تاریخ سورت تحفية الفصما تاریخ شاه عالم ۱۰۲۰ ، ۲۵۷ 40 التحفية البند ٢٠٣، ٢٠٠١ تاریخ طبری امم ۲ تاریخ عالم ارکے عیّاسی ۱۲۹ التحفهُ سامي 114 تارتخ فرسنشته تتعيق التناسخ 7.4 414

تبيه الغافلين ١١٥، ١٢١، ١١٥ تنقيح الاخبار توزکِ جباںگیری ۲۰۲۱،۲۹ طرانسفارمین آت دی سکھز 41 199 تذكرهٔ روز روش ۲۹۲ جنگ رنگا رنگ یا تذكرهٔ دارسه ۱۲۷ جنم ساکھی ۲۸۰، ۲۸۱ ، ۲۸۳ جوا ہرالترکیب 140 جوا ہرالا فلاک 410 جابرالحموت 140 جوابرمنطومه 444 جبان ظفر جها س گیرنامه 4. ا بيارجين ۵۵،۵۷، ۲۰۰،۵۷ 44. 6 467 6 46. ا يراغ بدايت ١٣٤، ١٥٠ تا ١٥٥ ا حثمهُ فيض 416

تذکره انتدرام ، خلص } (= بدائع وقائع ) تذكرة الأمرا تذكرة المعاصرين ازخبش كو ١١٥،١١٢ | لودر انند (٩ - فازن اسرار تذكرة النشا 444 تذكره حديقي سندى تذكره شيني ۲۷،۷۷،۷۲ تذكره فوش نويسال ١٩٣١ ٣٥ عابي اللغات تذكرة دولت شاه سرقندي ١٢٩ مبام جهال منا تذكرةً سرخيش ٢١٢ ١٤٤٠ تذكرهٔ صوفياً . تذكرهٔ طاهر نصيراً مادى ١٣٤ تذكرهٔ گرو نانك 111 تذكرة كلزار ابرابيم 140 تذكرة لباب الالياب تذكر كا شعراك دكن لمكابوري ١١١ تذكرهٔ وارمسته عها تضمين گلتان تعليم المبتدى 119 تَفر ترکحُ العمارات ١٩٠، ٢٠٧) ١٥٧

خظ ملكر 1-1 خلاصته التواريخ ۳۵،۵۷، ۵۹، 44 , 44 , 44 , 44 1.4 6 1 .. 6 20 6 49. YMZ 17-11 194 106 خلاصته الانشا 119 6 61 خلاصة المكاتب خيالاتِ شيدا 24. خيالات صابع 44. خيالات نادر 441 خيال بے خودى 441 داستان لال بری 144 دلبستان نمابهب 766 درباراكبري 70 در با ہے عقل 444 دستورعشق 4.5 دستورُ الحساب 110 وستورُ الصبيان 74.

سا اسلا، بهرسا حینتان شعرا (شفیق) ۱۱۳،۱۰۰ 114 جیارگلش ۱۰۳ ، ۱۰۸ ، ۲۲۸ حجير مهائم 177 حالاتِ حيدراً بإد 11-حالات مرسطه 1.4 حبيب السير 441 حجتت ساطع 114 حداكت النجوم 419 صراقیهٔ سندی دیکھو تذکرہ صراقیہ سندی 4.4 خازن اسرار ( و لودرانند ) ۳۷،۳۲ خاص البوم 419 تعالصه نامه 199 حدائق المعرفت 710 خردافرا 44 خزانهٔ عامره

۱۱۹ (رسالهٔ صاب ، وستورا لامتيار دستوثرا لمكتوبات 441 وقائق الانشا ۲۷۰،۱۱۷ رساله در مرح شوجی 170 ۲۸۸ رسالهسیاق ول طلب دل کشا، تاریخ ۸۵، ۵۹ رساله سیاق 114 ۲۵۷،۷۰ ارساله ضمیر YYY ٣٤ رساله كريارام دهرم شاستر 110 ۸۲،۷۵ دساله مخلص د بوان برسمن 144 ۲۲۰،۲۱۸ رساله میرافضل ، نابت ديوان لپند مهرا ارساله نانک شاه ديوان حافظاح د يو راج ساگر ۲۲۰ ارساله نجوم ۱۲۹ ، ۲۱۹ ۵۵ رقعات انندرام مخلص ۱۱۷ راجا ولي راج ترتكني 41 ۱۰۷ رقعات رائے حصیبیلا رام ۱۱۷ راج سوبإولى ۲۰۳ | رقعات صاحب رام راجيوتان بنارس راماین منظوم ۸۹ ، ۱۷۳،۱۰۱ رقعات غالب 77 7 رقعات فيض آگيں 414 .441 رام چرتر مانس، ۲۹، ۲۷ ما ۱۸۱۰ رفعات ملاحامی 177 ۲۱۵ ارتعات نظامیه رام ٹامہ 441 رجم الشاطين ۱۳۵، ١٨١ رنگين بهار 144 ٢٦ | رؤصنة الأزيار دحيم سسنت سنى 4.4

441

491 سفينه عشرت 111 اسفینهٔ مهندی سكندرنامه 449 شلطان التوارزكخ 106 سنكماس تتيي ا سوائح مولانا رومرج سیاق نامه . ، ۲۹۱ | سيرالمتأخرين شامِ عزیبان ۱۱۳ ، ۱۱۷ ، ۲۵۸،۱۱۲ شاه جاب نامه اشاه نامه ۲۳۹، ۸۷، ۲۳۹ شاه نامه منوّر کلام ثبتان عشرت MIL استرح دبوان خاقانی 119 مشرح قصائد الذري 149

د وضمّ الصّنفا 177 رماض المذابب 410 رياض الوفاق 770 زيرة الإخبار زبدة الرمل 416 زيدة القوانين 7416170 زيب التواريخ 111 زيج اشكي 419 زیج محرشاہی 174 زین چرتر 11 ساتی نامه حاکم حیند ندرت ۱۷۵ سوانخ النبوة سداما جرتر سراج التياق ۲۱۸ سراحُ اللّغاث ١٣٧ ، ١٣٩ ، ١٥٥١ ستراكبريا سترالامسرار مئسیتی بیتوں ۱۷۰ ، ۱۷۹ ، ۲۰،۸۰۱ 1.4 سفنيته الادليا سفینهٔ خوش کو ۱۱۲،۱۰۰، ۸۷

روضته السلاطين

عالم كيرة مرايك نظر 01 عبرمت نامہ عامث الهند عجيب القصص عارات الاكبر عُمدة التّواريخ ١٨٧، ٢٠٣، ١٩٧ عين انظهور 110 غريب الانشا عنجير بے خار نتوحاتِ عالم گیری فررح تختن 174 ا فرس نامه 19 فرمان روايان منورد 144 فرسنگ جهان گیری ۱۳۷، ۱۳۹۰ ا قاطع بربان 444 149 ا تاموس قاموش المشابهير 4.7 قران الشعدين 14

41 تتمس الاخيار 199 شع شبتاں 44. شمع و پردانه 174 سٹیر وفٹکر 441 صيمح الاخبار 1.0 100 صفات کاکنات۔ ۱۱۸ ، ۱۲۹۱ 144 حزورى الطّب 419 طبقات اكبرى m 9 طرازُ الانشا 116 طلسمات خيال 114 طفرنامه اكبرى يديم ٢٠٩٠ نطفر ثامه ریخیت سنگیر ۲۰۱۴ ۲۰۱۹ ظفرنامه مشرف الذين يزدي 441 144 ظفرنامه گورؤ گویند شکھ ۱۸۷

ر قرآن مبيد ۳۷ ، ۲۷، ۲۱۹، ۲۷، ۲۷، ۲۷ گرنه صاحب ۲، ۱۳ ، ۲۲۹ ،۲۷۹ قصّه بهمن و مرزبان قصّهٔ کام رؤب قصته ملك محته وستهرما بو 144 121 ( 144 ( 114 ( 116 كارناميه عشق ١٢٣ ، مهما كانتفت الدقائق 70 x 170 6 1 70 m 119 کاشی کنڈ ۲۹۱ ، ۲۸ و۲ ric محل الابصار 119 گلزارکشمبر، ۱۹۷، ۲۰، ۲۱۲، كرفنا سأكر 4.4 140 411 44 441144. 777 6 1-1 كشميرنامه (كرمايدام) 16. 6 11A كلمات الشعرا ٢١، ٢٠٦، ٢٨٩ 114 کنٹری بیوشننر کے ۱۵۸، ۱۵۸ (بلوخمن ) کگومبرنامه

متَّنوی بیخم ، ۲۹۳،۲۹۵،۲۹۲ r. a . r 9 x . r 9 < مثنوى رؤمي 196 419 مجمع الإخبار 1.4 مجمع البحرين مجمع التواريخ ۲۷ مجمع الحياب 174 ١١٠ مجمع الصفات 410 494 1 401 144V ۲۰،۵۲ مجموعه ابرانهیم شایبی ١٠٩ مجموعنه الفقرا 40 ٠٤ مجوعه نيض وكل بي خزال 444

4.4

مغتاح القِفات 227 ۲۱۱ مفتاح النّاظرين 119 ١٢٢ مفردات طيب 419 مكاتيب مجاك چند 441 مکاتیب ہرجس رائے 441 مكالمات بإبالال 40 ملاحت مقال 144 مُنا مِات در بجر طویل (منوب به نانک) YAA مناحات سندى 411 منتخط للغات ۲۰ ۱۱۹ ، ۱۸۹ منتخط لتواريخ ٥٨ ، ١٩٢ ، ٢٠٥،٢٠١ منتخب اللياب (خانى خان) منتودات اننددام منشآت امرلال 441 منشآت بریمن ۵۵،۷۵۹ منشآت کالی داے تمیز 441 منشآت خیالی رام - ۱۱۹، ۲۰۳،۱۹۸ 7416 74. منشآت مبنگولال 44. منشآت ببيرالال 441 مفيدالانشا 27. موتدالفضلا 149

مخصرالتواريخ مخزن التوحيد مخزن العرفان مخزن الغرائب- به ، ۱۲۸ ، ۲ سا 149 6 4 7 7 6 1 6 1 مخزن الفتوح 199 مرارالا فاضل 109 مرمننة التحقيق ١٩٧ ، ٢١٢ ، ٢١٢ مرأة دولت عباسيه . 7 . . مرآة الإخبار 199 مرآة الاصطلاح 99، ١٢٢، ١٢٤، ١٢٨ 1 m. ( 1 m. ) 1 m. ( 1 m. ( 1 m. 747 (124 (189 مرآة الخال مهم، ۲۱۸، ۲۷۱ مرضع خورست بد 441 مرقع (مخلص) 144 مسودات كيول رام 114 مصطلحات الشعرا ١١٨٨ ١٩١١ ١ مصطلحات وارسته ۹۹ ۱۲۲، ۱۳۲ ٢4٢ ( ١٤٤ ، ١٩٦٢ ٢ مطلع السعدين هم ١، ١٠١١ ، ١٨١ معادف، رساله ۳۲۸، ۲۸۷ وغیره معيارًا لامراض 119

| وشيقة يادگارفارسي ٢١٠               | مُؤتِدِ برہان ۱۹۳               |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| وقائع جگ سكمال ١٨٨                  | فها کھارت ۲۷، ۱۰۱               |
| وقالعُ شورشِ افغانيه ٢٠٢            | مهامتنی کشمیره منڈل ۱۰، ۲۰۴۷    |
| وقا لغُ معين ألدين ، جشتي ٢٠٠٧      | ميزان دانش . سران               |
| وقائع ہکر آ                         | نادرالانشا ۲۲۱                  |
| مهطری آف دی سکھسنر ۲۲۹              | نازك خيالات ٩٩                  |
| ہفت اختر                            | نامِ حق ٢١١                     |
| مبفت الجمن ۸۰ ، ۲۹۰                 | نخستان ۱۲۴                      |
| سُفت قُلْزم ١٩٢٧                    | نشترِعشق (تذکره) اس ۸۲۰ ۱۱۵     |
| بهفت گل ۲۲۲                         | 1406144614461446141             |
| همیشه بهار (تذکره) ۱۰۰، ۱۲، ۱۲، ادا | 440 144 144 164                 |
| 491 0 400 6 164                     | نضائيا نصبيان ٢٣٩               |
| " ہندعہدِ اور نگ زیب میں "          | نصابِ شلّت ۲۲۲                  |
| ( فاروقی میں ) ۲۳                   | (رسالهٔ) نفرت وظفر بجرت بور ۲۰۲ |
| " ہندستان کی کہانی اپنے مورخوں کی   | نظارة السنده ٢٠٣                |
| زبانی " (ایدیٹ وغیرہ) ۹۲            | نكات الشعرا ١١٦                 |
| سنگائمه عشق ۱۲۲ ، ۱۳۴               | انگارنام ۵۵، ۱۵۹                |
| بهیرو رانخبا ۱۲۴۷                   | نگاریں نامہ ۲۱۱                 |
| یادگار بهادری ۲۰۲                   | الر دمن ۲۷                      |
| یا دگار سندی                        | يأاورانساور ١٩٥                 |
| يوسف زليخا ٢٣٩                      | 110 - 222                       |
| یگ کششتا ۲۹                         | وأرواسنِ قاسمی ۱۰۷، ۲۰۵ و ۲۰۵   |
|                                     | دا تعاتِ بابری ۱۳۷، ۱۳۹         |

فاتمه

اصلاح اورتصیح کی بوری کوئٹش کے با وجوداس کتاب میں زبان و بیان اورطباعت وکتابت کی غلطیاں باقی رہ گئی ہیں۔غلط نامہ مرتب کرنے سے اس نقص کی تلافی کی جاتی لیکن کتاب کی نوعیت ایسی ہے کہ غلطیاں پھر بھی باتی رہ جاتیں۔اس لیے غلط نامے کو محض نکلّف خیب ل کرتے ہوئے، بمنزليب ندان عيب بوسس سے استدعا کرتا ہوں کہ غلطیوں کوخو د درست كرلس اورميرك لي وعا فرمائي سه مرا بہ سادہ دلی ہائے من تواں تجنٹ پر خطا نموده ام وحبشم آفرین دارم تصويرين اورعكس جبئريين لائبريري كميثئ خان بهاد زيولوي محرشفيع صاحب کی عنایتِ خاص سے، پنجاب یونیورسٹی لائبربری کی مملوکہ قلمی کتا ہوں سے حاصل کیے گئے ہیں۔اس کے لیے کیں اُن کاممنون ہوں۔ كاربردازانِ الجننِ ترتى أردو (مند) دملي اوركاركنانِ مطبع مفيد عام لا بور بھی میرے دلی شکریے کے ستحق ہیں کہ اُنھوں نے اس کتاب کی طباعت کی تکمیل میں میرا ہاتھ بٹایا۔ دامن کوه - مانسهر صلع بزاره يهيج مدان

ستترعدا لثر

٠ استمير<del>سام <u>وا</u>رع</del>